







نام کتاب : عمره کیسے کریں؟

مصف حضرت ولانا أمفتى محرشعيب الله خان صنام فتاحى والرعم

؟انى ودىھتم إنجابىغ الاشكۇمية بينى ايجوم دىنىگۈز دخىلەكتىن كارىنى ئىكادىنى مغافرىشتىن كىنى بىرىدى ئاخ مغاچى يوخ كوقف سىقارىنبۇر

صفحات : ۲۵

تاريخ طباعت : رجب المرجب ڪتائي اله علي الناء

مویاکل نمبر : 9634307336 \ 9036701512

maktabahmaseehulummat@gmail.com : ای\_میل

# الفهرش

| صفحه     | عناوين               |
|----------|----------------------|
| ۵        | تمهیدی گزارش         |
| 4        | عمرے کی فضیلت        |
| ٩        | عمرے کا حکم          |
| 1+       | عمرے سے پہلے         |
| ۱۵       | عمرے کاسفراور میقات  |
| 14       | احرام کیساہو؟        |
| 14       | احرام کیسے یا ندھیں؟ |
| <b>*</b> | احرام كافلسفيه       |
| **       | احرام کے ممنوعات     |
| 44       | احرام کے مکرو ہات    |
| 464      | مكة المكرّمة ميں     |
| 74       | کعب مقدسه پ          |

| ťΛ    | ببیت الله ومسجد حرام کی فضیلت                    |
|-------|--------------------------------------------------|
| 111   | عمرے کے فرائض و واجبات                           |
| ۳۱    | طواف کی فضیات                                    |
| ٣٢    | طواف کیسے کریں؟                                  |
| ۳۵    | طواف کے بعض مسائل                                |
| ۳٩    | طواف میںان با تو ں کا خیال رکھیں                 |
| ٣2    | مكتزم وزمزم                                      |
| ۳٩    | مقام ابرا ہیم اورنما زطواف                       |
| ایم   | صفاوم روه پر                                     |
| الما  | سعی کے چندمسائل                                  |
| ۲۲    | سعی کاطریقه                                      |
| 44    | سعی کی غلطیاں                                    |
| لماما | عمره کا آخری عمل                                 |
| ۳٦    | ﴿ زیارت مدینه ﴾                                  |
| ۳٦    | فضائل مدينه                                      |
| ٣٩    | مسجد نبوی در بیاض الجمنة بین                     |
| ۵۱    | روضهٔ خضرابر حاضری                               |
| ۵۳    | روضه پرِلوگوں کی اغلاط                           |
| ra    | حضرت صديق وفاروق رضى الله عنهما كي خدمت ميں سلام |

#### بشمالته الحج الحين

# تمهيدي گزارش

الحمد للله کہ الله تعالیٰ اس سال ماہ مئی میں عمرہ کی سعادت بخشی تو مدینۃ النبی صافی لا فلہ لیکوئیٹ کم میں حاضری کے موقعہ پر روضۂ خضرائے قریب بیٹھ کریہ خیال پیدا ہوا کہ عمرہ کے متعلق ایک مخضر رسالہ تحریر کروں جس میں آ سان پیرائے میں سنت نبوی کے مطابق عمرے کا طریقہ واحکام درج ہوں۔ اس خیال کے پیدا ہونے کا باعث اگر ایک جانب بیٹھا کہ اس مقدس بقعہ میں کوئی علمی کام مجھ حقیر سے ہو جائے تو بیہ میرے لیے سعادت کی بات ہوگی تو دوسری جانب بیٹھی تھا کہ عموما عمرے کے احکام و مسائل کے لیے جج پر انہیں ہوئی کتابوں کو دیکھنا پڑتا ہے اور خاص عمرے ہی کے عنوان پر کتابیں کم ملتی ہیں۔ لہذا صرف عمرے ہی کے عنوان پر کتابیں کم ملتی ہیں۔ لہذا صرف عمرے ہی کے متعلق ضروری احکام و مسائل اور اس کا طریقہ کھا جا نامنا سب معلوم ہوا۔

مراجعت ِ کتب یہاں آنے کے بعد کردی۔اس طرح الحمدللدی<mark>ہ مختصررسالہ جوار نبوی</mark> میں بی*ٹھ کر لکھنے* کی سعادت ملی ۔

اوراس موقعہ پر جوار نبوی کی بیٹظیم برکت بھی ظاہر ہوئی کے مختصر سے وفت میں اللہ تعالی نے اس کام کوکر وا دیا اور مزید بید کہا حقر کوئی سالوں سے گر دن اور ہاتھ کے درد کی شدید تکلیف ہے جس کی وجہ سے میں سال ہاسال سے لکھ نہیں پاتا اورا گر لکھتا ہوں تو دو چارمنٹ ہی کے بعد انتہائی شدید تکلیف کی وجہ سے بے قابو ہو جاتا اور لا محالہ تحریری کام کو بند کر دیتا ہوں ؛ لیکن اس جگہ میں مسلسل بیرسالہ و ہیں بیٹھ کر لکھتا رہا؛ مگر کوئی کسی فتم کی تکلیف نہیں ہوئی ۔ولٹد الحمد علی ذکہ ۔

دعا ہے کہ اللہ تعالی اس مخضر رسالے کواپنے دربار عالی اقد ار میں اور اپنے نبی محبوب کے دربار گہر بار میں مقبول بنائے اور زائرین حرم کے لیے اس کو شعل راہ بنائے اور میری نجات کا وسیلہ و ذرایعہ فر مائے ۔ آمین یارب العالمین

> محمر شعیب الله خان مهتم جامعه اسلامیه سیح العلوم، بنگلور ۲۱/شوال/راسه ۱۲۴ بهجری مطابق: میم اکتوبر/۱۰۱۰ عیسوی

#### المتمالية الحج البحم

# عمره

عمرے کی فضیلت

عمرہ ایک بہت عظیم الشان عبادت ہے،اس کی فضیلت میں حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے کہا کہ رسول اللہ صلیٰ (لاکھ البہ وسیس کم نے فر مایا:

« وَفَدُ اللَّهِ ثَلاثَةٌ : الغَازِي وَ الْحَاجُ وَ الْمُعْتَمِرُ. »

(الله کے مہمان تین ہیں: ایک غازی دوسرا حاجی اور تیسرا عمرہ کرنے والا۔)(۱)

ایک حدیث میں بیآیاہے:

الله وَالله وَلّه وَالله وَلّه وَالله وَالله

(حاجی وعمرہ کرنے والے لوگ اللہ کے مہمان ہیں ،اگروہ اس سے مانگیں تو اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے اور اگر گنا ہوں سے معافی چاہیں تو ان کومعاف کردیتا ہے۔)(۲)

حضرت ابوہریرہ ﷺ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی لافکہ علیہ رسی کے ارشادفر مایا کہ:

<sup>(</sup>۱) سنن النسائي: ۲۲۲۵، سنن بيهقي: ۲۲۵/۵م

<sup>(</sup>۲) سنن ابن ماجه: ۲۸۹۲،سنن بیهقی: ۲۹۲/۵

﴿ مَنَ أَتَى هَٰذَا الْبَيْتَ فَلَمَ يَرُفَتُ وَلَمُ يَفُسُقُ رَجَعَ كَمَا وَلَمُ يَفُسُقُ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتُهُ أُمُّهُ. ﴾

(جوشخص اس الله کے گھریعنی کعبہ میں حاضر ہوا پھر نہ کوئی بے حیائی کی بات کی اور نہ کوئی گناہ کا کام کیا، تو وہ اس طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے جنا ہویعنی اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔)(۱)

ایک حدیث میں حضرت ابو ہرریہ ﷺ سے ہی مروی ہے کہ نبی کریم صَلَیٰ لِفَدَ عَلَیْہُ رَئِبِ کُم نے فرمایا:

« اَلْعُمُرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لَمَا بَيْنَهُمَا وَ الْحَجُّ الْمَبُرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ. »

(عمرہ دوسرے عمرے تک کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے اور جج مبرور بعنی مقبول کی جزاجنت ہی ہے۔)(۲)

اورخاص طور پررمضان میں عمرے کا تواب بہت زیادہ ہے،ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صالی (فاد جلبہ وسیسیلم نے فرمایا:

« عُمُرَةً فِي رَمَضَانَ تَعُدِلُ حَجَّةً. »

(رمضان میںعمرہ ایک جج کے برابرہے۔)<sup>(۳)</sup>

ان احادیث سے عمرے کی فضلیت معلوم ہوتی ہے، بالحضوص رمضان مبارک کے

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۳۳۵۵،سنن کبری بیهقی: ۲۹۲/۵

<sup>(</sup>۲) مسلم: ۳۳۵۵، ترمذی: ۹۳۳، سنن النسائی: ۲۲۲۹، سنن بیهقی: صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان: ۹/۹

<sup>(</sup>۳) مسلم: ۳۰۹۰، ترمذی: ۹۳۹، سنن النسائی: ۲۱۱۰، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلیان: ۱۹۱۳، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلیان: ۱۹۱۳/۹

مہینہ میں عمرے کی فضیلت کہ وہ جج کے برابر ہے؛ لہٰذا ہرمسلمان کو جسے اللّٰہ نے اس قدر وسعت دی ہے کہ وہ عمرے کے لیے جائے ،عمرہ کرلینا جا ہیے تا کہ بیفضیلت اس کونصیب ہو۔

عمر بے کا تھکم

عمرے کا حکم کیا ہے کہ بیسنت ہے یا وا جب؟ اس میں علما کا اختلاف ہے۔ بعض ائمہ نے اس کو فرض و واجب کہا ہے ، حضرت قنادہ اور حضرت حسن بھری لرضی لائمہ نے جج وعمرے کو فرض کہا ہے اور حضرت عطا ﷺ کا بھی یہی قول ہے۔ اور صحابہ میں سے حضرت عمروا بن عمررضی الله عنہما ہے بھی یہی منقول ہے۔ اورا مام شافعی مرحی گرفائی کا قول جدید یہی ہے اور شوافع نے اسی کواضح قر اردیا ہے اور امام احمد وا مام سفیان توری اسحاق بن را ہویہ در حمہ رالله وغیرہ ائمہ کا بھی یہی قول ہے۔ (۱)

اورعلاء احناف میں سے بھی تبعض نے اسی کو اختیار کیا ہے، جیسے علامہ کا شانی صاحب ترحمٰی لاؤٹر البدائع اور علامہ صاحب الجوہرة النیرة وغیرہ اور اکثر نے اس کوسنت مؤکدہ قرار دیا ہے۔ اور یہی امام مالک، امام نخعی، امام ابو تورر حمیم (للّٰم وغیرہ انتمہ کا مسلک ہے۔ (۲)

الغرض عمرے کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ فرض و داجب ہے یا سنت؟ اورخو دعلمائے حنفیہ میں بھی اس بارے میں دوقول ہیں ؟ لہذا زندگی میں کم از کم ایک باراس کا اہتمام کر لینا جا ہیے۔ ہاں اس صورت میں اس کے داجب ہونے کی وہی شرا نَظ ہیں جو جج کے فرض ہونے کے شرا نَظ ہیں۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) المناسك لابن ابي عروبه و المجموع للنووي: 4/2

<sup>(</sup>٢) المجموع: ١٥٢٠/٢: ٢٠١١مه: ٢٢٦/٣؛ الجوهرة النيرة ٢٠٠/٢، شامي: ٥٢٠/٢

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع: ٣/ ٢٢٧

# عمرے سے پہلے

اے زائر حرم بھائی! اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کوعمرہ کرنے کے لیے وسعت وسہولت دی ہے اوراس کے ساتھ اس کا ارادہ وشوق دیا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ اقدی میں شکر ادا سیجئے کہ اس نے بہت بڑی سعادت آپ کے لیے مقدر کی ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ مال و دولت ان کے پاس ہے مگریہ سعادت ان کے جصے میں نہیں آئی ،اور بہت سے ایسے ہیں کہ اس کا ارادہ وشوق بھی کرتے ہیں پھر بھی کا میا بنہیں ہوتے۔ لہذا یہ بھے کہ یہ خض اللہ عز وجل کا فضل و احسان ہے جو اس نے بلاکسی استحقاق کے عطاء کیا ہے ،اور جان لیجئے کہ:

ایں سعادت برزود باز ونیست تا نہ بخشد خدائے بخشدہ (بیسعادت زور بازوسے حاصل نہیں ہوسکتی جب تک کہ عطا کرنے والا خداعطانہ کرے)

امام علی بن الموفق رحمی لالله بڑے یائے کے محدث و عابد و زاہد ہتے ، انھوں نے جب ساٹھ جج کر لیے تو طواف کے بعد میزاب رحمت کے بنچے بیٹھ کرسو چنے لگے کہ میں نے جج تو اسنے کر لئے مگر معلوم نہیں کہ اللہ کے نز دیک میرا کیا مقام ہے؟ کہتے ہیں کہ اسی سوچ میں نیندلگ گئ تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کہ در ہاہے کہ اے علی !تم اپنے گھر کیا بھی اس کو بھی بلاتے ہوجس کو تم نہیں جا ہتے ؟ مطلب بید کہ تم بھی ہمارے ہو، اس لئے ہم نے تم کواپنے گھر بلایا ہے۔ (۱)

الهذااس کوندا پنا کمال همجھئے اور ندا پنے مال و دولت کی دین ، بلکہ محض اللّٰہ کافضل

<sup>(</sup>۱) صفة الصفوة: ۲/۵۰ ا، طبقات ابن الملقن: ا/۵۵

سمجھ کراس کاشکر کرتے ہوئے ،عمرہ کی تیاری شیجیے، تا کہ عمرہ صحیح معنی میں عمرہ ہواوروہ فضائل مرتب ہوجواس کے بتائے گئے ہیں۔

عمرے کی تیاری کے سلسلے میں چنداہم امور کی جانب آپ کی توجہ ہوہ جائے۔
ان میں سے ایک بیہ ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر و باطن کے لحاظ سے پاک وصاف کرنے
اور اللّٰہ عز وجل کے دربار عالی میں حاضری کے قابل بنانے کی فکر کریں ؟ کیوں کہ یہ
دربار کسی معمولی حاکم و باوشاہ کا نہیں ؟ بل کہ اس کا دربار ہے جس کے سامنے سارے
حاکم و باوشاہ ،امیر و رئیس سب کے سب سر جھکاتے ہیں ، بیا احکم الحاکمین و رب
العالمین کی بارگاہ ہے ، بیوہ حبید ہے جہاں باوشاہ بھی فقیر بن کرآتے ہیں ،اور جہاں :
العالمین کی بارگاہ ہے، بیوہ حبید ہے جہاں باوشاہ بھی فقیر بن کرآتے ہیں ،اور جہاں :

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود وایاز نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز

کا ایک عجیب و روح پرورمنظر دکھائی ویتا ہے۔ جہاں امیروں کی امارت ، رئیسوں کی ریاست، شاہوں کی شاہی ، اوروز پروں کی وزارت فاک میں ملتی نظر آتی ہے۔ ایسے عالی شان دربار میں جانے کے لیے اپنے آپ کوئس قدر آراستہ و پیراستہ کرن چاہیے؟ اس کا اندازہ ہر شخص خود کرسکتا ہے۔ لہذا تمام ظاہری و باطنی گنا ہوں سے صدق دل کے ساتھ رورو کر اللہ کے سامنے تو یہ تیجے، اس کومنا لیجے اور آئندہ گناہ مند کرنے کا عزم مصمم تیجے، پھر ذکرواذ کاراور عبادات کے ذریعے اپنے دل کوروش و منورکر لیجے اور باربار اللہ کے دربار کی عظمت وسطوت کا تصور جمایے۔

عمرے کی تیاری کے بارے میں ایک بہت اہم بات رید پیش نظر ہونا جا ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت اور نبی کے روضہ مقدسہ کا دیدار اور عمرہ جیسی عبادات کسب حلال کے ذریعے حاصل ہونے والی کمائی سے انجام دی جائیں ،کوئی ایک حبہ بھی

نا جائز کمائی کا ،غصب وظلم کا ،سود ورشوت کا ہر گز ہر گز نہ ہو۔ کہیں ایسانہ ہو کہ اس قشم کے رویے پیسے کی وجہ ہے ایسی عظیم عبا دات ضائع چلی جائیں۔

ملاعلی قاری رَحِمَی لاِن نَ اپنی کتاب: "أنوار الحجج فی أسوار الحج"
میں اور علامہ حطاب الرعینی رَحِمَیْ لاِن نَ نَ مُواهب الجلیل" میں ایک حدیث نقل کی
ہے کہ جب آ ومی مال حرام سے جج کرتا ہے اور کہتا ہے: "لَبَّیْکَ اَللَّهُمَّ لَبَیْکَ"
تو اللہ تعالی فرماتے ہیں: " لَا لَبَیْکَ وَ لَا سَعُدَیْکَ. " (۱)

اور حضرت عمر ﷺ سے بھی مروی ہے کہ جب کوئی شخص مال حرام سے جج کرتا ہے اور "لَبَیْکَ اللّٰهُمَّ لَبَیْکَ" کہتا ہے تو الله تعالی اس سے کہتے ہیں کہ: لَا لَبَیْکَ وَحَجُدکَ مَرْدُودٌ عَلَیْکَ" (تیرا لبیک منظور نہ سعد یک اور تیرا ججھ برمر دود ہے۔)(۲)

لہذا یہ کوشش ہونا جا ہیے کہ حلال رو بے سے جج وعمرہ کیا جائے تا کہ وہ مقبول ہو، ورنہ نہ جج مقبول ہوگانہ عمرہ مقبول ہوگا؛ کیوں کہ مقبولیت کی شرط بیہ ہے کہ حلال روپ بیہ اللّٰہ کے لیے خرچ کیا جائے۔

عمرے کے سفر کے لیے ایک کوشش میہ ہونا چاہیے کہ نیک و صالح لوگوں کی معیت وصحبت میں میسفر کیا جائے ،بالخصوص حضرات علما و مشائخ کے ساتھ سفر کی کوشش کی جائے ،اس کے بہت سے فائد ہے ہیں: ایک توبیہ کہ نیک لوگوں کی صحبت کا نیک اثر مرتب ہوگا ، دوسرا میہ کہ وفت صحیح طور پر گزرے گا ، برکار باتوں اور فضول کاموں سے بچنا نصیب ہوگا ،اور تیسرا میہ کہ عمرہ و جج صحیح طریقہ اور سنت کے مطابق کاموں سے بچنا نصیب ہوگا ،اور تیسرا میہ کہ عمرہ و جج صحیح طریقہ اور سنت کے مطابق

<sup>(</sup>١) انوار الحجج تحقيق دكتور احمد الحجي: ٣٥،مواهب الجليل: ١٥٣/٥

<sup>(</sup>٢) امالي ابن مردويه: ٢٢٠

کرنا آ سان ہوگا ؛ کیوں کہآ ہے کوئسی بات میں بھول ہوگی تو یہ حضرات یا د دہانی کریں گے ،اگر کوئی بات وین کی ما حج وعمرے کی معلوم نہ ہوتو وہ سکھائیں گے ،ستی ہو گی تو ان کی صحبت سے نیکی کرنے میں نشاط پیدا ہوگا اور ان کو دیکھ کر بہت سی عبادات ونیکیوں کے کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔اس کے برخلاف جاہلوں یا برے لوگوں کے ساتھ جا ئیں گے تو وہ خود ہمارا وفت خراب کریں گے ،بھی غیبت ہوگی ، همجمهی فضول با تیں ہوں گی بھی دینوی امور برخوامخو اہ باتیں ہوں گی جتی کہول فاسدو خراب ہوجائے گا۔اس لیےا چھےونیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہوئے بہسفر ہو تو خوب رہے گااورا گراینے وطن ہے کسی نیک و ہزرگ شخصیت کی معیت نصیب نہ ہوئی تو پھر بیہ کوشش سیجیئے کہ وہاں پہنچنے کے بعد کوئی اللہ والےمل جائیں ، وہاں تو بہت اللّٰہ والے آتے ہیں ، دنیا کے چیہ چیہ سے آتے ہیں ، تلاش کریں تو مل جا کیں گے۔ مگر افسوس کہاب لوگ اس ہے اس قندر بے خبر مہیں کہان کو کوئی اللہ والے مل بھی جا <sup>ئ</sup>یں توان کی طرف رخ نہیں کرتے۔

اے بھائی زائر حرمین! یہاں ایک اور اہم بات کی جانب آپ کی توجہ مبذول کران ضروری خیال کرتا ہوں ، وہ یہ کہ اس راہ میں خصوصاً اور ہر عبادت میں عموماً اور ہر عبادت میں عموماً افلاص کی بڑی ضرورت ہے ، اخلاص ہر عبادت کی اساس و بنیاد ہے ، اس کے بغیر کوئی نیکی وعبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوسکتی ، اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے عبادت انجام دی جائے اور کوئی مقصد و نیوی پیش نظر نہ ہو ۔ صدیت میں ہے کہ اللہ کے نبی صَلَیٰ لِافَدَا اُورِ اِللَّمَ مَنْ لِللَّمَانُ یَ اللَّهُ اِللَّمَا اِللَّمَانُ اللَّمَانُ اِللَّمَانُ اللَّمَانُ اِللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَ اللَّمَانُ اللَّمُ اللَّمَانُ اللَّمَ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمُ اللَّمَانُ اللَمَانُ اللَّمَانُ اللَمَانُ اللَمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَ

لِلْمَسْئَلَةِ.»

(ایک زمانہ لوگوں پراہیا آئے گا کہ اس میں میری امت کا مال دار طبقہ سیر وتفری کے لیے ،علما وقراء کا طبقہ میں وتفری کے لیے ،علما وقراء کا طبقہ ریا وشہرت کی خاطر اور فقیر ومسکین لوگوں کا طبقہ ما نگنے کے لیے جج کرے گا۔)(۱)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلیٰ لافلہ کالیہ کیسی کم نے اپنی امت کو پہلے ہی سے اس بات کی جانب متوجہ کردیا ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت جج وعمرہ میں اخلاص كا فقدان نه ہونا جاہئے ؛ بل كه اس كا اجتمام ہونا جاہيے۔ ملاحلي قاري رحمۃ لینڈ نے ''انوار الحجج'' میں لکھا ہے کہ ایک نیک آ دمی نے خواب دیکھا کہ جج کے اعمال اللہ کے در ہار میں پیش کیے جار ہے ہیں اور عرض کیا گیا کہ بیفلاں کے اعمال ہیں،تواللہ نے فرمایا کہاں کو جاجی تکھو، پھرکسی کاعمل پیش کیا گیا تو فرمایا کہاس کو تا جرلکھو، یہاں تک کہمعاملہ خودان خواب دیکھنے والے شخص تک پہنچا کہان کے اعمال پیش کے گئے تو فرمایا کہ اس کو تا جر لکھو، یہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کیوں؟ میں تو تا جزئہیں ہوں ،تو فر مایا کہ کیوں نہیں ہتم کتب غزل لے جا کراہل مکہ کو بیجیا جا ہاتھا۔ (۲) لہٰذا ہمارامقصوداس سفر ہے صرف اللّٰہ کی خوشنودی ہو نا جا ہیے کوئی اور د نیوی غرض کا دوردور تک ہمارے دلوں کی جانب سے گز ربھی نہ ہونا جا ہیے۔ اس سلسلے میں بیہ بات بھی نا قابل فراموش ہے کہ جس طرح اخلاص کے بغیر نیکی و طاعت ہے کار ہے ،ای طرح پہنجی ذہن نشین کرلیں کہ اتناع سنت کے بغیر

<sup>(</sup>۱) جمع الجوامع للسيوطي: ٢٥٢٩٣/١/كنز العمال: ٢٣٠/٥-ديث: ١٢٣٢٣

<sup>(</sup>۲) أنوار الحجج: ۳۲

بھی کوئی عبادت و نیکی اللہ کے بہاں کسی قابل شارنہیں ہوتی ،اس لیے عمرے کے تمام ارکان واعمال نبی کریم صَلَی لاُله البہر کے بتائے ہوئے اور سکھائے ہوئے طریقہ پرانجام وینے کی فکر بھی بہت ضروری ہے؛ لہذا عمرہ پرجانے سے پہلے اپنی تیاری کا ایک اہم باب بیہ ہے کہ عمرے کے احکام ومسائل ،اس کے سنن وآ واب کا مطالعہ کا یا کسی عالم سے سکھنے کا اہتمام کریں۔ بہت سے لوگ اس کے بغیر حج یا عمرے کے لیے آتے ہیں اور من مانے طریقہ سے اعمال ومناسک اواکرتے ہیں ،جس سے بسااو قات عبادت ہی ضائع ہوجاتی ہے ؟ ضائع ہوجاتی ہے ؟ فضائع ہوجاتی ہے وجاتی ہے وجاتی ہے ؟ اس لیے اپنے ساتھ کوئی معتبر کتا ہے جمطابی نہ ہونے کی وجہ سے نامقبول ہوجاتی ہے ؟ اس لیے اپنے ساتھ کوئی معتبر کتا ہوجاتی ہے ؟

عمره كاسفراورميقات

اے محترم بھائی! جب عمرہ کا سفر کروتو اس کو عام سفر کی طرح نہیں؛ بل کہ ایک مقدی سفر سمجھ کر کرواور اس میں ذکر اذکار اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرو؛ اس کے لیے مسنون دعاؤں کی کوئی معتر کتاب جیسے "حصن المسلم" یا "مسنون دعائیں" اپنے ساتھ رکھ لواور موقعہ موقعہ سے پڑھتے رہو۔ یا در ہے کہ عورت کوسفر میں اپنے ساتھ محرم کو بیجانا ضروری ہے، بغیر محرم کے عورت کا سفر کرنانا جائز ہے۔
میقات پراحرام باندھ لے، کوئی بھی شخص مکہ جانا چاہتا ہوتو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میقات پراحرام باندھ لے، بغیر احرام کے میقات پار کرے گاتو اولاً اس کو جائے اورا گروائیں نہیں آیا تو اس پرایک جائے اورا گروائیں نہیں آیا تو اس پرایک وہ سیخی قربانی واجب ہوجائے گی۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) اس کے فصیلی مسائل کے لئے "معلم الحجاج" کامطالعہ کرو

میقات وہ مقامات ہیں جن کوحضرت نبی کر پہر مائی لایکہ قلیر کرنے کے دنیا کے مختلف علاقوں سے حرم مکہ کوآنے والوں کے لیے مقرر کر دیا ہے کہ جو بھی خفس مکہ مکر مہ جانے کے لیے مکہ جائے یا کسی اور جانے کے لیے مکہ جائے یا کسی اور مقصد کے لیے تہاں سے گزرے خواہ وہ جج یا عمرے کے لیے مکہ جائے یا کسی اور مقصد کے لیے تو اس پر واجب ہے کہ احرام باند ھے۔ یہ میقات الگ الگ علاقوں کے لیے الگ الگ ہیں اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دلیش وغیرہ کے لیے میقات مکت "پیلملم" ہے جس کوآج کل" سعد ہے" کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور یہ میقات مکت المکر مہ سے ایک سوہیس کلومیٹر پر واقع ہے۔ لہذا جولوگ ہندوستان، پاکستان وغیرہ المکر مہ سے ایک سوہیس کلومیٹر پر واقع ہے۔ لہذا جولوگ ہندوستان، پاکستان وغیرہ سے جاتے ہیں ان کو "پیلملم" سے یا اس سے پہلے احرام باندھ لینا چاہیے۔ اور سہولت کی خاطر اپنے گھر ہی سے احرام باندھ لے یا احرام کی چاور ہیں پہن لے اور یا میکم پر نیت کر لے تو بھی ورست ہے۔

احرام كيساهو؟

محترم زائر حرم! احرام کے لیے کپڑے کیسے ہوں اور کیا ہوں؟ اس بارے میں مختمر وضاحت سن لیں کہ مرد کے لیے سفید دو چا دریں ہوں، ایک بدن کے اوپر والے حصے پر اوڑھنے کے لیے اور ایک بطور لنگی کے استعال کرنے کے لیے ،سفید ہونا بہتر ہے، واجب نہیں اور احرام میں سلا ہوا کپڑ ااستعال نہیں کیا جاسکتا؛ لہذا کرتہ ،پاچامہ،صدری بنیان وغیرہ ممنوع ہوں گے، ہاں چا دریا لنگی درمیان سے سلی ہوئی ہوئی ہوتو جائز ہے؛ لیکن بہتر نہیں ۔ اور عورت کے لیے اس کا معمولی عام لباس ہی احرام ہوتو جائز ہے؛ لیکن بہتر نہیں ۔ اور عورت کے لیے اس کا معمولی عام لباس ہی احرام ہوتا کے۔

یہاں ایک بات نوٹ کر لیجیے کہ احرام ان کپڑوں کا نام نمیں ؛ بل کہ بیرتو احرام کے کپڑے ہیں اور احرام نام ہے جج یا عمرے کی نبیت کر کے تلبیبہ پڑھنے کا ، جس سے بعض جائز ومباح چیزیں اس پرحرام ہوجاتی ہیں، لہذا احرام اس نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھنے کا نام ہے۔ مجازاً ان جا دروں کو بھی احرام کہد دیا کرتے ہیں، اور احرام حج یا عمرے کے لئے ایسا ہے جیسے نماز کے لئے تکبیر تحریمہ، جس کی وجہ سے نماز کے دوران آدمی پر کھانا پیناوغیرہ باتیں حرام ہوجاتی ہیں۔

احرام كيسے باندهيں؟

جب آپ احرام باندھنا چاہیں تو پہلے ناخن تراش دیں ،جسم کے زائد بال (موئے بغل وزیر ناف) مونڈ دیں ،سرکے بال یا تو منڈ دادیں یا تنگھی سے درست کرلیں ، پھریہ بھی مسنون ہے کہ احرام کی نیت سے خسل کریں ،اگر خسل نہ کروتو مضا اُقد نہیں ، پھر احرام کی چا دریں پہن لیں ،اورجسم اوراحرام کی چا دروں کوالیس خوشبولگاؤ جس کاجسم کپڑوں پر نہ لگے، بلکہ صرف خوشبو لگے۔تصویر د کیھئے:



پھر دورکعت نفل نماز احرام کی نبیت سے پڑھو، پہلی رکعت میں ﴿قُلُ یَآیُهَا الْکَافِرُونَ ﴾ اوردوسری میں ﴿قُلُ مَآلُهُ أَحَدُ ﴾ پڑھو، پھرسلام کے بعد مرد الْکَافِرُونَ ﴾ اوردوسری میں ﴿قُلُ هُوَ اللّٰهُ أَحَدُ ﴾ پڑھو، پھرسلام کے بعد مرد سرے ٹوپی یا کپڑاا تاردے اور عورت سرکو حسب معمول ڈھا تک کررکھے، ہاں وہ

اپنے چہرےکواحرام میں نہیں ڈھا نگ سکتی ؛لہٰذا چہرہ پرکوئی کیڑانہ ڈالے، پھرعمرے کی نیت کریں ،نیت اصل تو دل سے ہوتی ہے؛لہٰذا دل سے نیت کریں اور زبان سے بھی بیدالفاظ کہدلیں :

"الله مَّ إِنِّى أُرِيدُ الْعُمُرَةَ فَيَسِّرُهَا لِيْ وَ تَقَبَّلُ مِنِّىُ"
(اے اللہ! میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں؛ للہذا تو اس کومیرے لیے آسان کردے اور قبول فرمالے۔)

اس کے بعدمردحضرات ذرا بلند آواز سے تلبیبہ پڑھیں اورعورت آ ہستہ آواز سے اور تلبیہ یہ ہے:

"لَبَّيُكَ اللَّهُمَّ لَبَّيُكَ، لَبَّيُكَ لَا شَرِيُكَ لَكَ، لَبَيْكَ لَكَ، لَبَّيُكَ، إِنَّ الْحَمُدَ وَالنَّعُمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ، لَا شَرِيُكَ لَكَ، وَالْمُلُكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ."
لَكَ."

(عاضر ہوں اے اللہ! عاضر ہوں ، حاضر ہوں ، آپ کا کوئی شریک نہیں ، بلاشبہ سب تعریفیں آپ ہی کو مزاوار ہیں اور سب نعمتیں آپ ہی کی ہیں اور ملک بھی آپ ہی کا ہے ، آپ کا کوئی شریک نہیں۔) پھر نبی کریم صَالیٰ (فِلْ عَلْ بُرِیْ کُم یر درود بھیجے:

"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجُمَعِينَ."

پھر جو جا ہے دعاء کرے اور بید عامسنون ہے:

"اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسُئَلُكَ رِضَاكَ وَالُجَنَّةَ وَأَعُوُذُ بِكَ مِنُ غَضَبكَ وَالنَّارِ." (1)

<sup>(</sup>۱) سنن صغرى بيهقي: ۱/۱۲ ۱/۱۳ الطالبين: ۳۵۱/۲

اے زائر حرم بھائی ، بہن ! جب تلبیہ پڑھونو ذرایہ بھی خیال کرو کہ میں اللہ کے حضور بیہ کہہ رہا ہوں کہ میں حاضر ہوں ؛اس لیے مجھےاینے پورے دل کے ساتھ، بورے اخلاص کے ساتھ اور بوری دلجمعی و جذ بے کے ساتھ کہنا جا ہے ،ورنہ کہیں ہمارےاس''لبیک'' پر"لا لبیک'' نہ کہدویا جائے ۔حضرت سفیان بن عیبینہ ر حرف ٹارینٹ کہتے ہیں کہ حضرت زین العابدین علی بن التحسین رحمہ ٹارینٹ نے جے کے ارادہ ہے احرام باندھا اور سواری بر سوار ہوئے تو آپ کا رنگ فق ہوگیا ،سانس بھو لنے لگی اور بدن پرکپکی طاری ہوگئی اور لبیک نہیں کہی جاسکی ۔ان سے یو حیصا گیا کہ آپ کیوں لیک نہیں کہتے ء؟ تو کہا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں " لا لبيك و لا سعديك" نه كهه ديا جائے ، پھر جب لبيك كها تو بے ہوش ہو گئے، اورسواری سے ٹریڑے،اور جج یوراہونے تک بیہ بات برابر پیش آتی رہی۔(۱) ا بیک اور اللّٰہ والے کے احرام اور تلبیہ کی کیفیت سنو،حضرت عبد اللّٰہ بن الجلاء ترقمۂ لائڈڈ کہتے ہیں کہ حج کے ارادے ہے میں ذو الحلیفہ (مدینہ کی جانب ہے میقات ) میں تھا ،لوگ احرام با ندھ رہے تھے ، میں نے ایک نو جوان کو دیکھا کہاس نے اپنے او پر احرام کے لیے عسل کرنے یانی ڈالا پھر کہنے لگا کہاہے میرے رب! مين "لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ" كَهِنا حَابِهَا مِون البَّكِن وْرَيَا مِون كَهُمِين آبِ مِحْرُكُو" لَا لَبَّيْكَ وَ لَا سَعُدَيْكَ" ہے جواب نہ دے دیں۔وہ برابر پہ کہتا جاریا تھا اور میں

سن رہاتھا، جب اس نے حدکر دی تو میں نے اس سے کہا کہ احرام تو ضروری ہے، کہنے لگا کہا ہے اشخ اور ہے کہنے لگا کہا ہے شخ اور ہے کہ میں '' لَا لَبَیْک'' کہوں اور مجھے اللہ جواب میں ''لا لَبَیْک''

<sup>(</sup>۱) تاریخ ابن عساکر: ۳۵۸/۳۱، تاریخ الاسلام للذهبی: ۲۲۵/۲، تهذیب التهذیب: ۲۲۵/۲۰، تهذیب الکمال:۳۹۰/۲۰

ن فرمادیں۔حضرت ابن الجلاءَ رحمٰی لائن کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اللہ سے اللہ کہ اللہ سے اللہ کہا کہ اللہ سے اللہ اللہ کہو۔ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ للہذا میرے ساتھ تم بھی ''لَیّنک اَللْہُ مَّ لَیّنک '' کہو۔ پس اس نے ''لَیّنک اَللْہُ مَّ '' کہا اور اس کو صیخ کر کہا اور اس کے ساتھ اس کی روح نکل گئی۔ (۱)

الغرض الله تعالیٰ کی عظمت وجلالت اور اپنی بے مائیگی و بے جارگی عاجزی و غلامی کا تصور کرتے ہوئے ''کہیں۔اب آپ کا احرام شروع ہوگیا اور آپ پراحرام کی پابندیاں عائد ہوگئیں،لہذا آپ کو اب پوری احتیاط سے کام لینا جائے تاکہ کوئی کام احرام کے خلاف نہ ہوجائے۔
تاکہ کوئی کام احرام کے خلاف نہ ہوجائے۔

# احرام كافلسفه

اے محتر م زائر حرم! آپ نے احرام پہن لیا ہے، ذرابی بھی غور کیا کہ بداحرام کا لباس اور بدا نداز کیا اور کیوں ہے؟ اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ بدعا شقا نہ لباس ہے، جس میں اس کا کوئی التزام وا ہتمام نہیں کہ بیسلا ہوا ہو، بنا ہوا ہو، اپنے جسم پرفٹ ہو، عمدہ طریقہ کا ہو، اسی طرح اس کی بھی کوئی فکر نہیں کرتا کہ بالوں کو سنوارے ، ناخن بنائے ؛ بل کدایک عاشق جب اپنے محبوب کی یا د میں مضطر و بے تاب ہواور اس کی جانب والہانہ چلا جار ہا ہوتو جس طرح وہ اپنے جسم و کیڑوں کی کوئی فکر نہیں کرتا، اسی طرح عمرے و جج کو جانے والا اللہ کا عاشق ، اللہ کی محبت میں چوراور اس کے عشق میں سرشار بندہ بھی اس لباس میں بیاتا تا ہوا اللہ کے دربار میں پہنچا ہے کہ میں اللہ کا سپا عاشق ہوں ، میرے عاشق ہوں ، میرے داوں اور ناخنوں کی کوئی فکر نہیں ، میرے باس و پوشاک کی کوئی فکر نہیں ، میرے بالوں اور ناخنوں کی کوئی فکر نہیں ہے ؛ بل کہ میری پوری تو جہات کا مرکز اللہ کی محبوب بالوں اور ناخنوں کی کوئی فکر نہیں ہے ؛ بل کہ میری پوری تو جہات کا مرکز اللہ کی محبوب

<sup>(</sup>۱) تاریخ ابن عساکر: ۲۲۲/۵۲،تاریخ بغداد: ۲۲۲/۵

ذات اوراس کا گھرہے۔لہذااس پہلو کے پیش نظراحرام والے کو چاہئے کہ وہ احرام پہن کرواقعۂ اللّٰد کا عاشق ومحبّ ہونے کا ثبوت دے۔

اس میں دوسرا پہلویہ ہے کہ بیاب وانداز فقیرانہ لباس وانداز ہے،اللہ کے گھر جانے والوں کے لیے اس لباس وانداز کو مشروع کر کے اللہ کی جانب سے بیدوس دیا جار ہا ہے کہتم سب اللہ کے فقیر ہو،خواہ تم اپنی جگہ کھے بھی ہو،بادشاہ ہو،رئیس ہو، وزیر ہو،امیر کبیر؛لیکن میر ہے دربار میں سب فقیر ہی فقیر ہیں، گویا احرام پہن کر اللہ کے گھر جانے والا بیٹا بت کرتا ہے کہ میں واقعی اللہ کا فقیر ہول، وہ غنی ودا تا ہے میں مختاج و بنوا ہو،اس کے دربار میں فقیرانہ حاضری دے رہا ہو؛ لہذا احرام والے کواپنے دل و د ماغ ہے۔سارا تکہر، عجب و بندار ذکال کر عاجز انہ وفقیرانہ اللہ کے دربار میں جانا چا ہیے۔

اس میں ایک تیسر اپہلو بھی ہے جو قابل غور ہے کہ یہ احرام کی چا دریں اور احرام کی پابندیاں ، یہ انداز وطریقہ دراصل انسان کو اپنی موت اور موت کے بعد کے احوال کی یا دو ہائی کرتے ہیں کہ جس طرح موت کے وقت اللہ کے دربار میں حاضری کے موقعے پر انسان کو گفن میں لپیٹ دیا جا تا ہے اور وہ اس وقت اپنی خواہشات ولذات کو پورا کرنے پر قادر نہیں ہوتا ، اسی طرح آج وہ اللہ کے دربار میں مردے کی چا دریں لپیٹ کر حاضر ہور ہا ہے اور اپنی خواہشات جیسے ہیوی سے ملنی کی ، اپنے آپ کو سنوار نے اور بنانے کی ، عطر وخوشہو سے معطر ہونے کی ، میل کچیل دور کرنے کی اور من پسندلباس اور بنانے کی ، عطر وخوشہو سے معطر ہونے کی ، میل کچیل دور کرنے کی اور من پسندلباس و پوشاک پہنے کی کوئی خواہش پوری نہیں کرسکتا ، پھر اللہ کے حضور حساب و کتاب کے لیے اس کے دربار عالی میں پیش کیا جا رہا ہے ، جہال دیا بھر کے انسان جمع ہیں ، گویا کہ ایک میدان حشر برپا ہے ۔ لہذا زائر حرم کو اس پہلو پر بھی توجہ دیتے ہوئے اپنے آپ کو ایک میدان حشر برپا ہے ۔ لہذا زائر حرم کو اس پہلو پر بھی توجہ دیتے ہوئے اپنے آپ کو ایک میدان حشر برپا ہے ۔ لہذا زائر حرم کو اس پہلو پر بھی توجہ دیتے ہوئے اپنے آپ کو ایک میدان حشر برپا ہے ۔ لہذا زائر حرم کو اس پہلو پر بھی توجہ دیتے ہوئے اپنے آپ کو ایک کے وابل بنانا چاہے۔

#### احرام کے ممنوعات

احرام کی حالت میں بعض کام منع ہیں اور ان کے ارتکاب سے بعض صورتوں میں دم اور بعض میں صدقہ واجب ہوتا ہے۔ان کی پوری تفصیل کتب فقہ میں درج ہے۔ یہاں صرف چندا ہم وزیادہ پیش آنے والے امورذ کرکرتا ہوں:

مرد کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام ہے،البتہ نگی جے سے سلی ہوتو جائز ہےاور تہبند کنگی کوکسی پیٹی (بلٹ) سے باندھنا جائز ہے۔

اسی طرح دستانے اور موزے پہننا بھی مرد کے لیے ناجائز ہے، ہاں عورت کے لیے سلے ہوئے کپڑے بہننا بھی جائز ہے اور موزے ورستانے بہننا بھی جائز ہے۔ مرد کے لیے الیہ جوتا بہننا بھی احرام میں ناجائز ہے جس سے پیر کی چے والی ہڈی حجیب جائے؛ لہذا بہتر ہے کہ ہوائی چپل کا استعال کیا جائے ، ہاں عورت کے لیے اس طرح کا جونہ جائز ہے۔

احرام میں بدن کے کسی بھی جھے کے بالوں کو دور کرنا حرام ہے،اسی طرح ہاتھ پیر کے ناخنوں کا تر اشنا بھی حرام ہے۔

عطریائسی بھی قتم کی کوئی خوشبولگانااحرام میں ناجائز ہے،اسی طرح سریاڈاڑھی میں مہندی لگانا بھی ناجائز ہے۔لہذا خوشبوتیل، دار منجن، پبیٹ،صابون وغیرہ سے یر ہیز کرنا جاہیے۔

احرام کی حالت میں کھانے یا پینے کی چیز میں کوئی خوشبودار چیز بغیر پکائے ڈال کراستعال کرنامنع ہے۔ ہاں کھانے کی چیز میں خوشبودار چیز کو پکا دیا جائے تو اس کا استعال کرنامنع ہے۔ ہاں کھانے کی چیز میں خوشبودار چیز خواہ پکائی استعال احرام کی حالت میں جائز ہے؛ مگر پینے کی چیز میں خوشبودار چیز خواہ پکائی جائے ہرصورت میں منع ہے۔

حالت احرام میں بیوی ہے مجامعت اور بوس و کنار ہونا بھی حرام ہے،اسی طرح شہوت ہے دیکھنایا محبت کی باتیں کرنا بھی حرام ہے۔

احرام میں خشکی کے جانوروں کا شکار کرنایاان کو بھگانایا کسی کوان کے شکار کرنے پر مدد دینا حرام ہے اور حدود حرم میں ان جانوروں کا شکارسب پرحرام ہے خواہ احرام میں ہوں بیانہ ہوں۔

احرام والے مرد پرحرام ہے کہ کپڑے یا کسی اور چیز سے اپناسر یا چہرہ ڈھانے،
اورعورت پرحرام ہے کہ وہ چہرہ ڈھانے،عورت کا احرام صرف اس کے چہرے میں
ہے،سر میں نہیں ؛لہذا وہ سرکو ڈھانپ کررکھے گی ۔لیکن نامحرم مردوں کا سامنا ہوتو
چہرہ کے سامنے کوئی چیز آڑ کر لے تا کہ بے پردگی نہ ہو؛ مگر چہرے سے کپڑا او غیرہ مس
نہ کرے۔ ہاں اگراو پر سے سایہ کے طور پرکوئی چیز جیسے چھتری وغیرہ استعمال کرے تو
مردکے لیے بھی جائز ہے۔

احرام میں کپڑے ہے۔ سراور چہرہ پونچھنا جائز نہیں ، ہاں عورت کوسر کپڑے ہے پونچھنا جائز ہے اور عورت کو چہرے کے علاوہ اور مر دکوسر و چہرے کے علاوہ باقی بدن کپڑے سے پونچھنا جائز ہے اور ہاتھ سے سرو چہرہ پونچھنا بھی جائز ہے۔

ا هم قنبیہ: عام طور پر جج وعمرے کے موقعہ پرعورتیں احرام میں بھی اور احرام کے سامنے احرام کے علاوہ بھی ہے پردہ ہو جاتی ہیں اور وہاں اپنا چہرہ غیر مردوں کے سامنے کھول کرسامنے آ جاتی ہیں ۔ یا در ہے کہ بینا جائز ہے۔ احرام میں عورت کواپنا چہرہ نہ و ھانپنے کا مطلب یہ ہیں کہ غیر مردوں کے سامنے بے پردہ ہو جائے ؛ بل کہ اس کو اس موقعے پرمردوں کے سامنے آنا ہی نہیں چا ہیے تا کہ احرام بھی باتی رہے اور پردہ بھی قائم رہے ، اوراگر باہر نکلنے کی ضرورت پڑے تو چہرے کولگائے بغیر کوئی چیز آڑ کر

لےتا کہ پردہ باقی رہے۔ احرام کے مکر وہات

احرام کی حالت میں بعض اموروہ ہیں جومکروہ ہیں ،ان کے ارتکاب سے دم یا صدقہ تو واجب نہیں ہوتے ،البتہ ان کی وجہ سے عمرہ میں نقص پیدا ہوجا تا ہے۔ان میں سے چندامور یہ ہیں:

بدن سے میل دور کرنا، سریا ڈاڑھی یابدن کوصابون وغیرہ سے دھونا۔ سریا ڈاڑھی میں کنگھی کرنا، یااس طرح کھجانا کہ بال گرنے کا خوف ہو۔ احرام کی جادریا تہبند میں گرہ لگانا ،یا گرہ لگا کرگردن میں با ندھنا،یا ان میں سوئی یا بین لگانا۔

خوشبوسونگھنا یا حچونا ،یاخوشبودار میوہ سونگھنا، ہاں بلا ارادہ خوشبو آئے تو حرج ہیں ۔

> تکیه پرمنه کے بل لیٹنا، ہاں سریار خسار کا تکیه پرد کھنا جائز ہے۔ مکت المکرمنة میں

اس سفر کے دوران 'لَبَّیْکَ اَللَّهُمْ لَبَیْک الله 'کاورد جاری رہے ،مرد زور سے اور عورتیں آ ہتہ سے ،اور یہ اٹھتے ، بیٹھتے ، کھاتے پیتے ، چلتے بھرتے ، پڑھتے اتر تے ،غرض ہر حالت میں کہتے رہنا چا ہیں۔ اور سفر طےکرتے ہوئے جب مکت المکرّمة کی پاکیزہ سر زمین پر اتریں تو سامان وغیرہ کا بندوبست کریں ۔ اور دھیان رہے کہ آپ اس وقت اس شہر میں ہیں جہاں بھی کوئی فرد بشر دور دورتک دکھائی نہیں دیتا تھا اوراس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ تعالی کے تکم سے ابنی زوجہ محرّمہ مدحضرت هاجرہ اور لخت جگر حضرت اساعیل ہوئیہ کا (لاتلال) کو اسی وادی وادی وادی

غیر ذی زرع میں لا کر حجموڑ دیا تھا،اور کھانے کے لیے چند چیزیں اور پینے کے لیے پانی کاایک مشکیز ہ ان کے حوالہ کر دیا تھااور واپس ہوتے ہوتے اللّٰہ کی جناب میں بیہ دعاء کی تھی:

﴿ وَإِذَ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلُ هٰذَا الْبَلَدَ الْمِنَا وَّاجُنْبُنِي وَبَنِي اَنَّهُنَّ اَضْلَلُنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ وَبَنِي اَنَّهُنَّ اَضْلَلُنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَبَنَا إِنِي اَسُكَنتُ مِنْ ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرُع عِنْدَ رَبَّنَا إِنِي السَّكِنتُ مِنْ ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرُع عِنْدَ بَيْكَ الْمُحَرَّم رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلُوةَ فَاجُعَلُ اَفُئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُويِ اللَّهُمُ وَارْزُقُهُمُ مِّنَ الشَّمَواتِ لَعَلَّهُمُ اللَّهُ مَنَ الشَّمَواتِ لَعَلَّهُمُ اللَّهُمُ مِنَ الشَّمَواتِ لَعَلَّهُمُ اللَّهُ مَنَ الشَّمَواتِ لَعَلَّهُمُ مِنَ الشَّمَواتِ لَعَلَّهُمُ اللَّهُ مَنَ الشَّمَواتِ لَعَلَّهُمُ مِنَ الشَّمَواتِ لَعَلَّهُمُ اللَّهُمُ وَارُزُقُهُمُ مِنَ الشَّمُونَ السَّمَواتِ لَعَلَّهُمُ مِنَ الشَّمَواتِ لَعَلَّهُمُ الْمَ الْفَيْرُ وَلَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِّقُهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِقُونَ اللَّهُمُ الْمِيمُ الْمُنْ اللَّهُمُ الْمُنَاتِ الْمُعَمِّلُ الْمُتَعْمِلُ الْمُنْكِدُولُ الْمُرْتِ لَيْ الْمُعَمِيلُ الْمُولِقُ الْمُنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُعَمِّلُ الْمُعَلِي الْمُعَلِّمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُمُ الْمُعُلِقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُ الْمُعَلِي الْمُقَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُمُ اللْمُ اللَّهُمُ اللْمُنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُنَاقِلُ اللْمُلْمُ اللْمُ الْمُنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُمُ اللْمُولِقُ الْمُلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُعُولُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُمُ اللَّهُ

(اور یا دکرواس وقت کوجبکہ حضرت ابراہیم بھلیٹا لینلافیور نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار! اس شہر کوامن والا بنادے اور مجھے اور میری اولا دکو بتوں کی پرستش سے بچالے ،ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، پس جومیری اتباع کرے تو وہ میرا ہے اور جومیری نافر مانی کرے تو وہ میرا ہے اور جومیری نافر مانی کرے تو تو بلاشیہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اے ہمارے پروردگار! میں نے میری ذریت کوایک ہے آب وگیاہ وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے، پروردگاررا! تا کہ وہ نماز قائم کریں ، پس لوگوں کے دلوں کوان کی طرف مائل کر، اور ان کومیوے عطاء کرتا کہ وہ شکر کریں۔)

اللّٰدعز وجل نے اپنے نبی کی میردعاء قبول فرمائی اوراس کوامن والاشہر بنا کر

ساری دنیا کےمسلمانوں کا دل اس جانب مائل فر مادیا اور ہرفتیم کی نعمتوں سے اس شہر کو مالا مال کر دیا۔

یہاں پہنچ کر شمل کرلیں ، کیوں کہ حضرت ابن عمر ﷺ کامعمول تھا کہ وہ جب مکہ آتے تو مقام ذکی طوی میں رات گزارتے اور شبح کوشل کرتے پھرون کے وقت مکہ میں داخل ہوتے اور اس بات کورسول اللہ ضائی لائد جائے کر سے حوالے سے بیان کرتے۔(۱)

كعببه مقدسه بر

پھر کعبے کی طرف' تلبیہ 'پڑھتے ہوئے آئیں اور نہایت خشوع وخضوع سے
اور اللہ کے جلال وعظمت کا تصور کرتے ہوئے آئیں ، یہی اسلاف کرام وصالحین کا
طریقہ تھا۔ ایک خاتون کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مکۃ المکرّمۃ حاضر ہوئیں اور
معلوم کیا کہ میرے رب کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ابھی تو دکھے لےگی۔ پس
جب اللہ کا گھر نظر آنے لگا تو اس کو بتایا گیا کہ یہ ہے بیت اللہ ، پس وہ شوق سے دوڑ
کرگئی اور تعیے کی دیوار سے لیٹ گئی اور جب اس کو اٹھایا گیا تو وہ مردہ یائی گئی۔ (۲)
اور حضرت شبلی ٹرحمنی لائن کی کا واقعہ ہے کہ جب انھوں نے کعبے کو دیکھا تو ان پر
شدت شوق کی وجہ سے بے ہوئی طاری ہوگئی۔ الغرض بے حدشوق و محبت کے ساتھ شدت شوق کی وجہ سے بے ہوئی طاری ہوگئی۔ الغرض بے حدشوق و محبت کے ساتھ اور اللہ کی عظمت وجلالت کے تصور کے ساتھ کھے کی جانب آئیں۔

اورمسجد حرام میں دایاں ہیراولاً پھر بایاں ہیر رکھیں مسجد میں داخل ہونے کی مصر

دعاء پڙھيس:

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۳۲۰۳،ابوداؤد:۱۸۹۷

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة: ١٣٨/٣١٦/٨ المدهش لابن الجوزي: ١٣٨

" بِسُمِ اللَّهِ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ،أَللُّهُمَّ افْتَحُ لِي أَبُوَابَ رَحْمَتِك."

بھر جب اللہ کے مقدس گھر کعبہ پرنظر پڑے ہاتھ اٹھا کر''اللّٰہ اکبو ''کہیں بھر ىيەدغاء پڑھيں:

" اللُّهُمَّ زِدُ هٰذَا الْبَيُتَ تَعُظِيُماً وَّ تَشُرِيْفاً وَّ تَكُرِيْماً وَّ مَهَابَةً وَّ زِدُ مَنُ شَرَّفَهُ وَ كَرَّمَهُ مِمَّنُ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تَشُرِيُفاً وَّ تَكُرِيُماً وَّ تَعُظِيُماً وَّ برًّا، اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلامُ ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلامِ."

(اے اللہ! اس گھر کی عظمت وشرافت وکرامت و بڑائی کو بڑھا د پیچئے اور جولوگ حج وعمر ہے کر کے اس گھر کی عزیت وا کرام کرتے ہیں ، ان کی بھی شرافت و کرامت وعظمت و بھلائی بڑھا دیجئے ، اے اللہ! آپ سلام ہیں اور سلامتی آپ ہی کی جانب سے ہے، پس اے ہمارے رب! ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔)(<sup>()</sup>

اس کے بعد دعا کریں ، یہ قبولیت کا مقام ہے،علامہ نووی ترحمہ ٹالیڈیٹا نے لکھا ہے کہ کعبے کود کیھنے کے وقت مسلمان کی دعاء کا قبول ہونا وارد ہوا ہے ۔اور الجو ہر ۃ النيرة ميں ہے كەكىبەكود كيھنے كے وقت كى دعاء مقبول ہے۔(٢)

لہٰذااینے لیے،اپے متعلقین کے لیےاورتمام اہل اسلام کے لیےخوب خشوع

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن ابی شیبة:  $\gamma / 92$ ، مسند شافعی: ۱۲۱، السنن الکبری بیهقی: ۵/۷۷، میں ہے کہ اللہ کے نبی اجب کعبے میں داخل ہوتے تو بید دعاء پڑھتے تھے۔ لیکن بیرحدیث منقطع وضعیف ہے

<sup>(</sup>٢) الاذكار: ١٩٣٠،الجوهرة النيرة: ٢٢٢/١

وخضوع سے دعائیں کریں ۔سلف صالحین نے اس وقت دعاء کا اہتمام کیا ہے اور جامع دعاء کا اہتمام کیا ہے اور جامع دعاء کا انتخاب کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ ترحمیٰ لافلی سے کس نے پوچھا کہ کعبہ پر نظر کے وفت کیا دعاء کروں؟ آپ نے فرمایا کہ بیددعاء کرلینا کہ اے اللہ! اب جو بھی دعا کروں وہ قبول فرما لیجئے۔ لہذا دعا ئیں کرنے کے بعد اب آگے بڑھتے ہوئے کعبے کے یاس طواف کے لیے آئیں۔

# بيت الله ومسجد حرام كى فضيلت

یادرہے کہاب آپ ایک ایسی جگہ ہیں جس سے بڑھکر کوئی مقام نہیں جمہ بن سوقة رحمہٰ (لاَدَةُ کہتے ہیں کہ ہم حضرت سعید بن جبیر ﷺ کے ساتھ کعبے کے سابے میں بیٹھے تھے،حضرت سعید ﷺ نے فرمایا:

﴿ أَنْتُمُ الْآنَ فِي أَكُرَمِ ظِلَ عَلَى وَجُهِ الْآرُضِ. ﴾ (آج تم لوگ زمین کے سب سے زیادہ قابل اکرام سا ہے میں ہو۔)(ا)

<sup>(</sup>۱) اخبار مکه از رقی:۲/۱۹۰

<sup>(</sup>۲) تفصیل کے لئے دیکھوا خیار مکة ازرقی

اور بیروئے زمین پر پہلا گھرہے جوعبادت کے لئے بنایا گیا،جبیبا کہ قرآن کہتا ہے:

﴿ إِنَّ آوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَّهُدًى لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَّهُدًى لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَّهُدًى لِلنَّاسِ لَلَّامِ الْمِيْمَ وَمَنُ دَخَلَهُ كَانَ الْمِنَا﴾ لِلْعَلَمِيْن فِيْهِ اليَّتُ بَيِّنْتُ مَّقَامُ البُراهِيْمَ وَمَنُ دَخَلَهُ كَانَ الْمِنَا﴾ لِلْعَلَمِيْنَ ٤٦٠)

(بلاشبہسب سے بہلا گھر جولوگوں کے لیے بنایا گیا وہ وہ ہے جومکہ شہر میں ہے، برکتوں والا اور تمام عالموں کے لیے ہدایت دینے والا ،
اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں ،ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔)
اور اس گھر کے اطراف جومسجد ہے اس کومسجد ترام کہتے ہیں ،حرام کے معنے 
''محرّم'' کے ہیں ،یہ سجد بہت ہی قابل احرّ ام ہے اس لیے اس کومسجد حرام کہتے ہیں ،اس مسجد کا ذکر قرآن میں آیا ہے:

﴿ سُبُحْنَ الَّذِي اَسُرَى بِعَبُدِهِ لَيُلاَّ مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اللَّهِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اللَّهِ الْمَسْجِدِ الْآقُصَى الَّذِي بِرْكُنَا حَوُلَهُ لِنُرِيَهُ مِنُ التِنَا، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴾ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴾

(پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کوراتوں رات مسجد حرام سے اس مسجد القصی تک سیر کرائی جس کے اطراف وا کناف ہم نے برکتیں رکھی ہیں تا کہ ہم ان کو ہماری نشانیاں دکھا کیں۔)

بیت الله ومسجد حرام میں نماز پڑھنے کا بہت بڑا تواب ہے، حدیث میں اللہ کے رسول صَلَیُ لِاَیْ اللّٰہ کے رسول صَلَیُ لِاَیْ اِللّٰہ کے ارشاد فرمایا:

 ضَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ

صَلاةٍ فِيُمَا سِوَاهُ. >

(مسجد حرام میں ایک نماز دوسری مسجدوں میں ایک لاکھ نمازوں سے افضل ہے۔)(۱)

اور کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے ،ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی (فلہ البریٹ کم نے فرمایا:

﴿ يَنُولُ اللّٰهُ عَلَى أَهُلِ الْمَسْجِدِ مَسْجِدِ مَكَّةَ كُلَّ يَوُمٍ
 عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ رَحُمَةٍ سِتِّيْنَ مِنْهَا لِلطَّائِفِيْنَ، وَأَرْبَعِيْنَ
 لِلمُصَلِّيْنِ ، وَعِشْرِيْنَ مِنْهَا لِلنَّاظِرِيْنَ. ﴾

(الله تعالی ہر روز مکہ کی مسجد لیعنی کعبے پر ایک سوہیں رحمتیں نازل فرماتے ہیں ،جن میں سے ساٹھ طواف کرنے والوں کو ، چپالیس نماز پڑھنے والوں کو اور ہیں ۔)(۲) پڑھنے والوں کو دی جاتی ہیں ۔)(۲) ابن عماس ﷺ نے فرمایا:

النَّظُرُ إِلَى الْكَعْبَةِ مَحْضُ الْإِيمَانِ.»
 كَعِيكُود يَكِمنا خالص ايمان ہے۔)

اور حضرت مجامد رحمة لاينة في كها:

"اَلنَّظَرُ إِلَى الْكَعُبَةِ عِبَادَةً، وَدُخُولٌ فِيهَا دُخُولٌ فِي حَسَنَةٍ وَخُرُو جُ مِنْهَا خُرُو جُ مِنْ سَيِّئَةٍ."

<sup>(</sup>۱) مسند الحميدي: ۱۵۳/۲ السنن الكبرى للبيهقي: المطالب العالية: ۱۹۵۹، مشكل الآثار طحاوي: ۷۸/۲

 <sup>(</sup>۲) معجم اوسط طبرانی: ۲۲۸/۲،سنن کبری بیهقی: الفتح الکبیر للسیوطی: ۳۳۸/۱

( کَعِیے کود کِھنا عبادت ہے اوراس میں داخل ہونا کیکی میں داخل ہونا اوراس میں داخل ہونا اوراس سے نگلنا ہے۔)

اور ابن المسیب رحمۂ (مِندُ نے کہا کہ جس نے کعبہ کو ایمان ویقین کے ساتھ ویکھاوہ اس طرح لوٹے گاجیسے آج ہی اس کی ماں نے جنا ہو۔ <sup>(1)</sup>

الغرض ایک نہایت مبارک ومقدی مقام پر اللّٰہ نے پہنچایا ہے، جس کی قدر کرتے ہوئے اوراللّٰہ کاشکر کرتے ہوئے اس کے حقوق کوادا کرنے کا اہتمام کرنا جاہئے۔

# عمرے کے فرائض وواجبات

اب اس مقد س کام کاوفت ہے جس کے لئے آپ نے دعا ئیں کی تھیں ، ہوسکتا ہے کہ اس کی آرز واور شوق میں رات رات بھر سویا نہ ہواور جس کے لیے بیسفر آپ نے کیا، یعنی ''عمر ہ' ، لہذا جان لیں کے عمر ہے میں دوبا تیں فرض ہیں: ایک فرض احرام باندھنا کہ بیشر ط ہے اور اس کے بغیر عمرہ نہیں ہوسکتا اور احرام کے لیے نہیت کرنا اور تلمیعہ پڑھنا شرط ہے ، دوسرا فرض طواف کرنا کہ بیر رکن ہے اور طواف کے لیے بھی نہیت کرنا شرط ہے ۔ اور عمر ہے میں دو ہی باتیں واجب ہیں: ایک صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا اور دوسر ہے بال منڈ وانایا کٹانا۔

### طواف كى فضيلت

لہذااب آپ طواف کے لیے تیار ہوجا کیں اور ذہن میں رکھئے کہ طواف بہت بڑی عبادت ہے اور اس کی فضیلت میں حدیث میں ہے کہ رسول اللہ حلیٰ لائدہ کابیکر نے فرمایا:

<sup>(</sup>١) اخبار مكة للازرقى: ١٢٢/٢-١٢٢

﴿ مَنُ طَافَ بِالْبَيُتِ وَ صَلَّى رَكَعَتَيُنِ كَانَ تَعِتُقِ رَقَبَةٍ. ﴾ (جس نے بیت اللّٰہ کا طواف کیا اور دور کعتیں پڑھیں تو وہ ایسا ہے جیسے ایک غلام آزاد کیا ہو۔)(۱)

اورطواف بھی درحقیقت نماز ہی ہے،جبیبا کہایک حدیث میں ہے کہرسول اللہ طالی (فاد چلیہ وسیسلم نے فرمایا کہ:

« الطَوَاڤ حَولَ الْبَيْتِ صَلاةٌ اللَّ أَنَّكُمُ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنُ تَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنُ تَكَلَّمُ فِيهِ فَلا يَتَكَلَّمُ اللَّا بِخَيْرٍ. »

(بیت اللّه کے گر دطواف نماز ہے؛ مگر ریہ کہتم اس میں بات چیت کر سکتے ہو؛ للبذا جواس میں بات کرنا چاہے اس کو چاہئے کہ خیر کے سوا کوئی بات نہ کرے۔)(۲)

اس لیے نماز کے شرائط وآ داب کی رعایت کے ساتھ طواف کریں اللّٰہ کی عظمت وجلالت کا خیال ہو، وضو کے ساتھ ہوں ، نگاہیں نیچی اور سامنے ہوں ،ادھرادھر نہ ویکھیں ، دنیا کی باتیں نہ کریں ۔

# طواف کیسے کریں؟

طواف کے لیےسب سے پہلے حجراسود کے پاس آئیں اور حجراسود سے ذرا پہلے کھڑے ہوکر کعبہ کی حکم سے بہلے حجراسود کے باس آئیں اور طواف کی نیت کریں ، نیت کے بعد کعبہ ہی کی طرف رخ کرکے ذرا آگے بڑھیں اور حجر اسود پر آئیں اور کانوں تک ہاتھ اُٹھا کرتین مرتبہ ''بیٹ ہاللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ وَلِلّٰہِ اللّٰہ اللّٰہ وَلِلّٰہِ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ وَلِلّٰہِ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ وَلِلّٰہِ اللّٰہ وَلِلّٰہِ اللّٰہ ا

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه: ۲۹۵۲

<sup>(</sup>٢) ترمذي و نسائي، كذا في جامع الاصول: حديث: ١٣٢٥

وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ" كَبِين اور بيدِعا پِرْضِين:"اللَّهُمَّ إِيُمَاناً بكَ وَ تَصُدِيْقاً بِكِتَابِكَ وَ اتَّبَاعاً بِشُنَّةِ نَبِيِّكَ " (1)

بهرممکن ہواورآ سانی ہے میسر ہو سکے تو حجر اسود کا بوسہ لیں اورا گرمجمع زیا دہ ہو اور مجمع میں گھنے سے دوسروں کو تکلیف ہونے کا امکان ہوتو دور ہی ہے'' استلام'' کرے، بعنی ہاتھوں کو دور ہی ہے اس طرح رکھے جیسے حجر اسودیرر کھے ہوں اور اپنے داہنے ہاتھ کوبغیر آ واز کے بوسہ دیں۔اس کے بعد اپنی بائیں جانب پھر جائیں اورکعبہ کواپنی دائیں جانب رکھتے ہوئے طواف شروع کریں اوراس طرح سات چکر لگائیں،ایک چکرجمراسود ہے شروع ہوکر حجراسودیریرختم کریں اور جب رکن بمانی پر آئیں تو اس کوایک یا دونوں ہاتھوں سے چھو ئیں گر بوسہ نہ دیں کہ بیسنت نہیں ہے، اور جب حجر اسودیر آئیں تو پہلی دفعہ کی طرح ہاتھ اٹھائے بغیر کعبہ کی طرف چہرہ كرين اور "بِيسُم اللَّهِ ،اللَّهُ أَكْبَرُ" كهه كر حجر اسود كا بوسه لين يا مجمع زياده هوتو صرف دور ہی سے استلام کریں اور سات چکروں کے بعد جب آخری مرتبہ ختم طواف پر حجر اسود پر آئیں تو آٹھویں مرتبہ بھی اس کا ستلام کریں۔طواف کے لئے تصويرد تکھئے:

<sup>(</sup>۱) سنن کبری بیهقی: ۵/۹۵،معجم کبیر طبرانی: ۸۲۲



اور عمرے کا طواف کرنے والے مردوں کو طواف میں دو کام اور کرنے ہیں:
ایک بید کہ طواف کے تمام چکروں میں '' اضطباع'' بھی کرنا چاہئے ، اور اضطباع بیہ
ہے کہ احرام کی اوپر والی چا در کواپنے داہنے ہاتھ کے بغل کے بنچے سے نکال کراس کا
کنارہ ہائیں مونڈ ھے پر ڈال لیں اور داہنا مونڈ ھا کھلار تھیں۔ دیکھئے تصویر:



اور دوسرا کام بیہ ہے کہ طواف کے اول تین چکروں میں "رمل" کرے اور رمل کا

مطلب یہ ہے کہ ذرا اکڑ کر اور اپنے شانوں کو پہلوانوں کی طرح ہلا کر تیزی کے ساتھ قدموں کوقریب قریب رکھ کر چلے۔

اور یا در ہے کہ بید دونوں ہا تیں صرف مر دوں کوسنت ہیں ،عورتوں کے لیے سنت نہیں ؛ لہٰذاعور تیں نہ اضطباع کریں اور نہ رمل کریں ۔حضرت عا کشہ ﷺ سے مروی ہے کہ انھوں نے عورتوں کو رمل کرتے ہوئے دیکھا تو فر مایا کہ'' کیا تمہارے لیے ہم میں نمونہ ہیں ہے؟ تم پر سعی یعنی رمل نہیں ہے۔''(۱)

اسی طرح حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ انھوں نے کہا کہ:عورتوں پر بیت اللّٰہ کے طواف میں رمل اور صفاومروہ میں سعی نہیں ہے۔(۲)

# طواف کے بعض مسائل

طواف میں یہ باتیں واجب ہیں: یا کی ہونا ، یعنی بڑی یا کی خسل و حیھوٹی یا کی اللہ علیہ اللہ کا اللہ کا بیٹنی وضو کا ہونا، شرمگاہ کا چھیا ہوا ہونا، چلنے کی طاقت ہوتو چل کرطواف کرنا، داہنی طرف سے طواف کرنا، حطیم کوشامل کر کے طواف کرنا۔

اور بیہ باتیں سنت ہیں: حجر اسود کا استلام کرنا ،عمر ہ کے طواف میں مر دوں کو میں اضطباع کرنا ،عمر ہ کے طواف میں مر دوں کو ہیں اضطباع کرنا ،عمر ہ کے طواف میں مر دوں کو پہلے تین چکروں مین رمل کرنا ،حجر اسود پر کھڑ ہے ہوکر ہاتھ اٹھانا ،حجر اسود ہے طواف شروع کرنا ، تمام چکروں کا بے در بے کرنا۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) سنن بيهقي مع الجوهر النقي: ۴٨/٥

<sup>(</sup>٢) مسند الشافعي: ١٣٠٠،سنن بيهقي مع الجوهر النقي: ٨٨/٥

<sup>(</sup>٣) معلم الحجاج: ١٢٨

# طواف میں ان باتوں کا خیال تھیں

طواف میں ان باتوں کا خیال رکھنا جا ہے:

طواف مين دعاء ، استغفار اور ذكر كا أيتمام كرين اور جب ركن يما في وحجر اسود كورميان مين بول تو" رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابِ النَّارِ " يرْحين \_ (1)

اُور یا در ہے کہاس کےعلاوہ طواف کی کوئی خاص دعاء حدیث میں وار ذہیں ہے اور ہر ہر چکر کی بھی کوئی مخصوص دعامنقول نہیں ہے؛ لہذا جو بھی دل میں آئے اللہ سے مانگیس یا کوئی بھی قرآن یا حدیث کی دعا بلا تخصیص پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔

طواف کے دوران نگاہیں اپنے سامنے اور نیجی ہوں ،ادھر ادھرنہ دیکھیں اور کعبہ
کی جانب بھی نہ دیکھیں ،بعض اوگ کعبے کود مکھ کرطواف کرتے ہیں ، یہ بھی نہیں ہے۔
طواف میں کعبہ کا رخ صرف اس وفت کرنا چاہئے جب حجر اسود پر پہنچیں ،اس
کے علاوہ کسی اور جگہ کعبے کی طرف رخ کرنے سے طواف فاسد ہو جاتا ہے ،لہذااس کا
بہت خیال رکھیں ۔

بعض لوگ اپنی لاعلمی و نا واقفیت کی وجہ سے طواف میں کعبہ کو جگہ سے لیٹ جاتے ہیں ، بھی صحیح نہیں ؛ بل کہ جاتے ہیں ، بھی رکن عراقی کے باس ، یہ بھی شرکن بمل کہ اس سے طواف فاسد ہو جاتا ہے ، رکن بمانی کو بغیر اس کی طرف رخ کئے صرف جچونے کا حکم ہے۔

طواف میں کسی کو تکلیف نہ پہنچا ئیں ،مجمع زیادہ ہوتو اطمینان کے ساتھ چلیں ، درمیان میں نہ گھسیں ،اسی طرح حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے بھی کسی کو تکلیف نہ

<sup>(</sup>۱) ابوداؤد: ۱۸۹۲،مسند احمد: ۱۳/۱۱/۳،مسند الشافعي: ۱۳۰

ویں، کہ کسی کو تکلیف وینا حرام ہے، خصوصاً بوڑھوں، ضعفوں، بیاروں کو تکلیف وینا اور بھی براہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللّہ صَلَیٰ لاَفَہ قِلْبُوسِکُم نے حضرت عمر ﷺ سے فرمایا کہ: اے عمر ﷺ! تو قوی آ دمی ہے؛ لہٰذا کمز ورکو حجراسود کے پاس تکلیف نہ دینا، اگر خالی ہوتو بوسہ دیناور نہ صرف استلام کر لینا۔ (۱)

عورتوں کو جائے کہ طواف میں پر دے کا خیال رکھیں اور مردوں سے الگ کنارے کنارے سے طواف کریں ،ان کو مردوں کے درمیان گھسنا جائز نہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ ﷺ کی ایک آزاد شدہ باندی نے ایک بار آکر حضرت عائشہ ﷺ سے بتایا کہ میں نے بیت اللہ کا سات مرتبہ طواف کیا اور دویا تین مرتبہ میں نے جحراسود کا بوسہ بھی لیا تو حضرت عائشہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تجھے تواب نہ دے ،اللہ تجھے تواب نہ دے ،اللہ تجھے تواب نہ دے ،کیا تو نے مردوں کا مقابلہ کیا ہے ،کیوں نہ تو 'اللہ اکبر' کہہ کرگزرگئی۔ (۱)

ملتزم وزمزم

طواف نے فارغ ہونے کے بعد مستحب ہے کہ ملتزم پرآئیں اور اس کو چہٹ کر اگر گراتے ہوئے اللہ سے کہ رسول اللہ اللہ سے کہ رسول اللہ صلی کرائی جانہ ویک کی تقالہ (۳) صلی کرائی جانہ ویک کے اس مقام پر پہنچ کرائی طرح کیا تھا۔ (۳)

ملتزم کعبہ کاوہ حصہ ہے جوتقریباڈ ھائی گز کے برابر حجر اسوداور کعبے کے دروازے کے درمیان ہے، یہ مقام بھی دعاء کی قبولیت کا ہے۔ آپ صابی لاند کا بے سامی لاند کا ہے۔ آپ صابی لاند کا بے سامی دعاء کی قبولیت کا ہے۔ آپ صابی لاند کا بے سامی دعاء کی قبولیت کا ہے۔ آپ صابی لاند کا بے سامی دعاء کی قبولیت کا ہے۔ آپ صابی لاند کا بے سامی دعاء کی قبولیت کا ہے۔ آپ صابی لاند کا بھولیہ کے درمایا

<sup>(</sup>١) سنن البيهقي مع الجوهر النقي: ٨٠/٥

<sup>(</sup>٢) سنن بيهقي مع الجوهر النقي: ٨١/٥

<sup>(</sup>٣) ابو داود: ١/١٢١١، ابن ماجه: ٢١٢/٢

کہ رکن لیعنی کیجے کے درواز ہے اور مقام لیعنی حجر اسود کے درمیان کا حصہ ملتزم ہے ، کسی مصیبت ز دہ بندے نے اس جگہ د عائبیں کی مگر وہ تندرست ہوگیا۔ <sup>(۱)</sup>

حضرت عمرو ﷺ سے مروی ہے کہ آپ صَلَیٰ لاَلَا چَلَیٰہُوکِٹِ کُم نے اپنا سینہ و چَہِرہ ملتزم سے چمٹالیا تھا۔اور ابن عباس ﷺ سے بھی روایت ہے کہ وہ ملتزم سے چہٹ جاتے تھے اور فر مایا کرتے تھے کہ جس نے بھی یہاں چمٹ کر اللہ سے پچھسوال کیا اللّٰہ نے اس کوضر ورعطا کیا ہے۔ (۲)

لہٰذا یہاں خوب دل لگا ٹر وعا کریں ؛مگر یا در ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دیں اور مجمع زیا دہ ہوتو انتظار کریں یا جس قدرآ سانی ہے ہو سکے اس پراکتفاء کریں۔

زمزم کے باس آئیں اورخوب سیر ہوکر زمزم کا پانی پئیں۔ زمزم کا پانی بہت مقدس ہے اور بڑا فائدہ مند بھی ،احادیث میں اس کی فضیلت میں آیا ہے کہ آپ حَمَالَیُ لَافِلَةِ اِلْمِیْسِلَم نے فرمایا:

" مَاءُ زَمُزَمَ لِمَا شُربَ لَهُ ."

(زمزم کا پانی ہراس چیز کے لئے ہے جس کی نیت کی جائے۔)<sup>(۳)</sup>

ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صَلَیٰ (فلہ علیہ کرنے کم نے زمزم کا ذکر کیا اور فند سرے دور مردم کا ذکر کیا اور فند سرے دور مردم کا ذکر کیا اور

ارشا دفر مایا که:'' بیمبارک ہے، جو کھانے کا کھانا اور بیاری کی شفاہے۔''(۳)

اس موقعہ پراللہ سے بہترین چیز مانگنا جا ہے ، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نہوں کے کہ اللہ کے نہوں کے کہ اللہ کے نبی صلیٰ لائد جائے کہ میں قیامت کے دن کی بیاس سے حفاظت کے

<sup>(</sup>۱) معجم كبير طبراني: ۱۵/۱۰

<sup>(</sup>٢) سنن الصغرى للبيهقي: ٢٠٥/٢

<sup>(</sup>۳) ابن ماجه: ۳۲ ۳۰،مسند احمد: ۴۸۹۲، دارقطنی: ۳۵ ۲۲،سنن بیهقی: ۸۳۸/۵

<sup>(</sup>۴) مسند طیالسی: ۱۳۸/۱۰سنن بیهقی: ۱۳۸/۵،مسند بزرا: ۳۹۹/۹

کئے بیتیا ہوں پھرآ پ نے زمزم پیا۔(۱)

نیزامام ابن المبارک رحمی گوندگانی نے جب زمزم پینا جاہاتو فرمایا کہ اے اللہ! مجھ سے عبداللہ بن المول رحمی گوندگانی نے بیان کیا کہ مجھ سے ابوالزبیر رحمی گوندگانے بیان کیا، ان سے حضرت جابر ﷺ نے فرمایا کہ رسول اللہ صَلَی گوندہ لیکھی نے فرمایا کہ زمزم کا پانی ہراس کام کے لئے ہے جس کی نیت کی جائے ؛ لہٰذا میں قیامت کی بیاس کے لیے ہے جس کی نیت کی جائے ؛ لہٰذا میں قیامت کی بیاس کے لیے اس کو بیتا ہوں۔ (۲)

اس سلسلہ میں ایک لطیفہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام حمیدی رحمۃ لالڈہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت سفیان بن عیدنہ ﷺ کی خدمت میں تھے، آپ نے زمزم کی مذکورہ حدیث روایت کی ، تو ایک شخص مجلس میں سے کھڑ اہوا اور جا کر پھرواپس آیا اور کہنے لگا کہ اب ابو حمہ! آپ نے زمزم کے بارے میں جوحدیث بیان کی کیاوہ صحیح نہیں ہے؟ آپ نے فر مایا کہ ہاں صحیح ہے اس نے کہا کہ میں نے اس نیت سے زمزم جا کر پیا ہے کہ آپ مجمعے سوحدیثیں سنائیں۔ حضرت سفیان رحمۃ لالِنہؓ نے کہا کہ اجچھا، بیٹھو، پھرایک سوحدیثیں اس کوسنائیں۔ (۳)

لہٰذاخوب سیر ہوکر زمزم پئیں ، پھر دورکعت نماز ''و اجب الطواف'' مقام ابراہیم کے پاس یاجہاں بھی مسجد حرام میں موقعہ ہو پڑھیں۔

مقام ابراہیم اور نماز طواف

مقام ابراہیم کعیے کے دروازے اور حطیم کے درمیان رکھا ہوا ہے اور اس کے

<sup>(</sup>۱) شعب الايمان: ۲۰/۲

<sup>(</sup>٢) معجم ابن المقرى: ١/٣٦١

<sup>(</sup>٣) المجالسة للدينوري: ٣/٣٢/٢/١٠خبار الظراف لابن الجوزي: ١٢١/١

بارے میں بہت سے اقوال ہیں ،ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ در اصل حضرت ابراہیم ﷺ لیٹی الیّلا اللّٰہ کی تعمیر کی ابراہیم ﷺ لیڈی اللّٰہ کی تعمیر کی تقصیہ حضرت ابراہیم ﷺ لیڈی اللّٰہ کی تعمیر کی کہ اس پر حضرت ابراہیم ﷺ لیڈی الیّس کے قدم کے نشانات میں نے دیکھے ہیں جولوگوں کے چھونے کی وجہ سے مٹ گئے ہیں۔ (۱) بہ ہر حال یہ مقام بڑا مبارک مقام ہے، یہاں دورکعت نماز کا طواف کے بعد پڑھنا مشروع ہے۔قرآن کریم میں الله تعالی نے فرمایا ہے:

﴿ وَاتَّخِذُوا مِنُ مَّقَامِ اِبُوَاهِيُمَ مُصَلِّى ﴾ (البَّقَةِ : ١٢٥) (اورمقام ابراجيم كومصلى بناؤ\_)

رسول الله صَلَىٰ (لاَهَ عَلَيْ وَسِلَم نے اس جگه آکر بعد طواف دوگانه نماز اداکی تھی ، البندایہاں دورکعت نماز پڑھیں ،اور بید دورکعتیں واجب ہیں ،اور ہرطواف کے بعد ان کا پڑھناضروری ہے۔اوران کونوراً بعد طواف پڑھنا بہتر ہے اورتا خیر مکروہ ہے ، اوران کونوراً بعد طواف پڑھنا ہتر ہے اورتا خیر مکروہ وقت نکلنے کے بعد پڑھنا جاہئے۔تصویر دیکھئے:

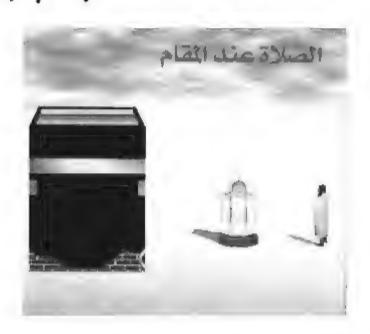

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير: ١/٣١٣، البحر المحيط: ٥٥٢/١

#### صفاومروه پر

طواف اور نماز طواف اواکرنے کے بعداب آپ کوصفاوم وہ پر جانا ہے اور وہاں ان دوجھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی ہیاڑیوں سے ایک مقدس تاریخ وابستہ ہے ، یہیں حضرت ہاجرہ جھکنٹالیسّالافوٹ نے اپنے نورنظر ولخت جگر حضرت اساعیل جھکنٹالیسّلافوٹ کے لئے ان کی شیرخوارگ کے نیاز نیاری شیرخوارگ کے نیاز میں پانی یاکسی قافلہ کی تلاش میں سعی کھی اور ان پر سات بارچکرلگایا تھااور ان کے درمیان ایک جگہ پر دوڑی بھی تھیں ، اللہ کوان کی بیادا اس قدر پہند آئی کہ اللہ نے اس عمل ''سعی'' کو قیامت تک زندہ کا جاوید عمل بنا دیا اور ہر عمرہ و جج کرنے والے کے اس عمل کو واجب ولازم اور سعی کے درمیان دوڑ نے کوسنت قرار دے دیا۔

سعی کے چند مسائل

صفاوم روہ پرسعی کرنا حنفیہ کے نزویک واجب ہے، سعی میں سات چکر ہیں: صفا سے مروہ تک ایک چکراور مروہ سے صفا تک دوسرا چکرشار ہوتا ہے، اس طرح سات چکر ہونا چاہیے، سعی صفا سے شروع کر کے مروہ پرختم کرنا واجب ہے، اگر کوئی عذر نہ ہوتو سعی پیدل چل کرکرنا چاہئے؛ للہذا جولوگ بلا عذر سواری وگاڑی پرسعی کرتے ہیں ان پردم دینا واجب ہوجا تا ہے، اگر سعی پیدل شروع کرنے کے بعد بھاری یا کمزوری کی وجہ سے چلا نہ جا سکے تو باقی سعی کوگاڑی میں پورا کرلینا جائز ہے، طواف کے فورا کی وجہ سے چلا نہ جا سکے تو باقی سعی کوگاڑی میں پورا کرلینا جائز ہے، طواف کے فورا مسلسل کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے، سعی کے پھیروں میں ایک کے بعد دوسرے کا مسلسل کرنا سنت ہے، بلا عذر درمیان میں فاصلہ مکروہ ہے، صفا و مروہ پر چڑھنا بھی سنت ہے، للہٰذا بلا عذر اس کونڑک کرنا مکروہ ہے، سعی میں وضو کا ہونا سنت ہے، واجب نہیں اخترین (ہرے لائٹوں) کے درمیان تیز قدموں سے چلنا بھی واجب نہیں ، میلین اخترین (ہرے لائٹوں) کے درمیان تیز قدموں سے چلنا بھی

سنت ہے، مگرز ورز ور سے دوڑن مکروہ ہے۔ا گرکسی عذر ہے کسی سواری پرسٹی کریں تو میلین کے درمیان سواری کوبھی تیز کر دیں ،ا گرسٹی کے دوران نماز کھڑی ہوجائے تو نماز میں شریک ہوجا نمیں اورنماز کے بعدا پنی ہاتی سٹی پوری کرلیں ۔ سٹمی کا طریقنہ

سعی کا طریقہ یہ ہے کہ طواف کے بعد باب الصفا سے نکل کرصفا پراس قدر چڑھیں کہ وہاں سے کعبۃ اللہ نظر آ جائے ، بہت اوپر تک نہیں چڑھنا جا ہے اور چڑھنے سے بہلے بیدعاء پڑھ لیں :

" أَبُدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ حَنَّلَ بِهِ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَةَ مِنُ شَعَائِرٍ اللَّهِ". اللَّهِ".

اس کے بعد صفایر چڑھ کر قبلہ روہ وکر ، دعاء میں جس طرح ہاتھ اُٹھا تے ہیں ، اس طرح ہاتھ اُٹھا کریہ دعاء پڑھیں :

" اَللَٰهُ أَكْبَرُ ، اَللَٰهُ أَكْبَرُ ، اَللَٰهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شِيءِ لاَ شِيءَ لَهُ ، لَهُ المُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيءٍ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ المُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيءٍ قَدِيْرٌ ، لا إِلهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ أَنْجَزَ وَعُدَهُ وَ نَصَرَ عَبُدَهُ وَ هَزَمَ اللَّهُ وَحُدَهُ أَنْجَزَ وَعُدَهُ وَ نَصَرَ عَبُدَهُ وَ هَزَمَ اللَّهُ عُرَابَ وَحُدَهُ . "

اللَّحْزَابَ وَحُدَهُ. "

( تین <sub>بار</sub> \_ )<sup>(۱)</sup>

اوراس جَبدخوب دعا ئیں مانگیں ، کہ یہ بھی قبولیت دعاء کے مقامات میں سے ایک ہےاورخشوع وخصوع کے ساتھ جو جی جا ہے وہ اللہ سے مانگیں ،اس کے بعد

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۳۰۰۹، ابو داود: ۱۹۰۷، صحیح ابن خزیمه: ۲۳۰/۳۳، مسند احمد: ۱۳۲۸۰

صفا ہے اتر کرمروہ کی جانب معمولی چال ہے چلیں اور جب میلین اخضرین (ہرے لائٹ) پر پہنچیں تو مردوں کو جا ہے کہ ذرا تیز قدموں سے دوڑیں ؛ مگر بھاگ کرنہ جا کیر نہ جا کیں تو دوڑ نا بھی بند کردیں اور معمولی جال سے چلیں ، بیر تیز چلنے کا حکم مردوں کو ہے ، عورتوں کو نہیں تو کونیس ؛ لہٰذا عورتیں پوری سعی میں معمولی جال ہی چلیں اور جب مروہ تک پہنچیں تو پھر وہ بی دعاء پڑھیں جو صفا کے باس پڑھی تھی بعنی :

" أَبُدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ عَلَا بِهِ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَةَ مِنُ شَعَائِر اللَّهِ. " شَعَائِر اللَّهِ. "

اس کے بعدمروہ پر چڑھ کر ہاتھاً ٹھا کریپدعاء پڑھیں:

" اَللّٰهُ أَكْبَرُ ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلهُ إِلَّا اللّٰهُ وَحُدَهُ لاَ شِيءً لاَ شَيءً لَهُ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَيءً لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُملُكُ وَلَهُ الْحَمَدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيءٍ قَدِيْرٌ ، لَا إِلهُ إِلّا اللّٰهُ وَحُدَهُ أَنْجَزَ وَعُدَهُ وَ نَصَرَ عَبُدَهُ وَ هَزَمَ اللَّهُ وَحُدَهُ أَنْجَزَ وَعُدَهُ وَ نَصَرَ عَبُدَهُ وَ هَزَمَ اللَّهُ عُرَدُهُ وَ هَزَمَ اللَّهُ عُرَابَ وَحُدَهُ ".

(تین بار <sub>ـ</sub> )<sup>(۱)</sup>

یہاں بھی خشوع وخضوع کے ساتھ جو جی جا ہے وہ اللہ سے مانگیں۔ بیا یک چکر ہوگیا پھر مروہ سے اتر کرصفا کی طرف کو چلیں اور وہی دعا ئیں پڑھیں جواو پر بتائی گئی ہوگیا بھر مروہ سے اتر کرصفا کی طرف کو چلیں اور ساتویں چکر کے بعد مروہ سے اتر کرمسجد ہیں ،اس طرح سات چکر ہورے کریں اور ساتویں چکر کے بعد مروہ سے اتر کرمسجد حرام میں آگردورکعت نماز پڑھنامستحب ہے۔

<sup>(</sup>۱) مسلم

## سعى كىغلطيان

سعی میں لوگوں سے بعض غلطیاں ہو جاتی ہیں ان کی اصلاح کرلیمنا چاہیے: بعض لوگ یہ ہمجھتے ہیں کہ سعی میں ایک چکر صفا سے نثر وع ہوکر صفا پرختم ہوتا ہے، یہ بات غلط ہے، سعی صفا سے مروہ تک ایک چکراور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر ہوتا ہے۔

بعض لوگ صفا ومروہ پراس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں جیسے نماز میں کا نوں تک اٹھائے جاتے ہیں ، یہ بھی غلط ہے؛ بل کہ یہاں ہاتھاس طرح اٹھانا جا ہیے جیسے دعاء میں سینہ تک اٹھاتے ہیں ۔

بعض لوگ پوری سعی میں تیز تیز چلتے ہیں اور بعض بھا گتے رہتے ہیں ، یہ دونوں با تیں صحیح نہیں ہیں ؛ بل کہ صرف میلین اخصرین کے درمیان تیز چلنا چاہیے۔ عور تیں بھی سعی میں بھاگتی رہتی ہیں ، حالاں کہ عورت کو معمولی چال چالنا چاہئے۔ عمرے کا آخری ممل

سعی کے بعد عمرے کا صرف ایک کام باقی رہ جاتا ہے اور وہ ہے حلق یا قصر حلق کے معنے میں سر کے بال کٹانا۔ لہذا جب سعی حلق کے معنے میں اور مونڈ نا افضل ہے یا کم از سے فارغ ہوجا نمیں نو نماز پڑھ کرسر کے بال مونڈ ڈالیس اور مونڈ نا افضل ہے یا کم از کم ایک رابع یعنی پاؤسر کے بالوں کو کٹا دیں ۔ یا در ہے کہ سر کے ایک چوتھائی بالوں کا منڈ انایا کٹانا لازم ہے ، اس ہے کم سے احرام نہیں کھل سکتا۔
منڈ انایا کٹانا ہوتو ایک انگل سے زیادہ بال کٹا نمیں تا کہ چھوٹے بڑے سب بال اگر بال کٹانا ہوتو ایک انگل سے زیادہ بال کٹا نمیں تا کہ چھوٹے بڑے سب بال

کٹ جائیں۔

لیکن بیمنڈانے کا تھم مردوں کے لیے ہے اورعورت کے لیےصرف قصر بیغی کٹانے کا تھم ہے اورعورتیں اپنے بالوں میں سے ایک انگل کے برابر اس طرح کا ٹیس کہ سارے سرکے یا تم از تم چوتھائی سرکے بال کٹ جائیں۔

الغرض جب سرکے بال منڈادیں یا کٹادیں تو آپ احرام سے حلال ہوجا کیں گے اور وہ سب امور جواحرام کی وجہ سے ممنوع ہو گئے تھے وہ اب جائز وحلال ہو جا کیں گے اور جب سکے اور جب سکے اور جب سرکے بال جا کیں گے اور جب سرکے بال منڈادیں یا کٹادیں تو آپ کا عمرہ مکمل ہوجائے گا۔

#### بيمالة الحوالجين

# ﴿ زيارت مدينه ﴾

رج یا عمرے کے سفر میں ایک نہایت بڑی فضیلت و مہتم بالشان عبادت زیارت مدینہ بھی ہے کہ آقائے نامدار سیدالکا کنات حضور پرنور سرور عالم صَلَیٰ لِاللَّهُ لِلْهُولِیَہُ لَمِ کے روضہ اقد س و مسجد مقد س کی زیارت کی جائے ۔ اگر چہ اس کو ج یا عمرے کے ارکان سے کوئی تعلق نہیں ہے؛ لیکن جب الله تعالی کسی کو اس مقد س سرز مین میں حاضری کی سعادت بخشے تو اس سفر میں ' زیارت مدینہ' کوبھی شامل کر لینا جج وعمرے ماضری کی سعادت بخشے تو اس سفر میں ' زیارت مدینہ' کوبھی شامل کر لینا جج وعمرے کی قبولیت کا عمدہ ذر بعہ ہے اور بذات خود بھی ایک بہترین عبادت ہے ۔ پھر ذرا سوچے کہ کون مسلمان ایسا ہوگا کہ جج یا عمرے کو جائے اور مدینہ کوا پنے سفر میں شامل نہ کہ کوئی عذر پیش آ جائے۔

### فضائل مديينه

مدینہ پاک وہ مبارک بقعہ ہے جہاں ہمارے نبی حضرت محمہ صَلَیٰ لَافِہ قَلَبُوسِ کُم نے ہجرت کرکے اپنی زندگی کے دس سال گزارے اور اللہ کے آسانی پیغام کو اپنی خداداد صلاحیت و بصیرت سے پورے عرب میں پہنچادیا اور زمین پر بسنے والے کروڑ دل بےراہ لوگوں کو ہدایت سے روشناس فر مایا۔ نیز مدینہ وہ شہر ہے جہاں خود اللہ کے نبی کاروضہ ہے، جہال مسجد نبوی ہے، جہاں مسجد قباہے، جہاں روضۃ الجنۃ ہے۔ لہذا مدینہ منورہ کو بوری عظمت و محبت ، عشق و نیاز کے ساتھ با ادب واحترام

حاضر ہونا جا ہیے۔

المدینۃ المنورۃ کے بہت سے فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں، ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ: مدینہ لوگوں کواس طرح صاف و پاک کردیتا ہے جس طرح بھٹی لو ہے کوصاف کردیتی ہے۔ (۱)

ایک صدیت میں ہے کہ رسول اللہ صَلَیٰ لاَفِدَ عَلَیْہِ کِیسِکُم نے دعاء کی:

« اللَّهُمَّ حَبِّبُ إِلَیْنَا الْمَدِیْنَةَ کَحُبِّنَا مَکَّةَ أَوُ أَشَدَ. »

(اے الله! مدینه کو ہمارے لیے مکہ کی طرح یا اس سے بھی زیادہ محبوب بنادے۔)(۲)

ا يك حديث ميس ب كدرسول الله صلى الفائع ليوسي كم في مايا:

مَنِ استَطَاعَ مِنكُمُ أَن يَّمُونَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتُ فَإِنِّي اللَّمَدِينَةِ فَلْيَمُتُ فَإِنِّي أَشْفَعُ لَهُ أَوْ أَشْهَدُ لَهُ.

(تم میں سے جوشخص مدینہ میں مرسکتا ہووہ مدینہ میں مرے ، کہ میں اس کے حق میں شفاعت کروں گایا یہ فر مایا کہ میں اس کے حق میں گواہی دوں گا۔)(۳)

لہٰذامدینہ طیبہ کاسفرایک مسلمان کے لئے جس قدر باعث خوشی ومسرت ہوسکتا ہے اور جس طرح جذبات عشق ومحبت سے لبریز ہوسکتا ہے اس کا انداز ہ کرنا مشکل ہے، اس سب کے ساتھ جب وہ اس جیسی حدیث پڑھتا ہے کہ رسول اللّٰد

<sup>(</sup>۱) بخاري: ۱۵۸۱،صحیح ابن حبان: ۳۵۲۳

<sup>(</sup>٢) بخاري: ١٨٨٩، صحيح ابن حبان: ٣٤٢٣، مسند احمد: ٢٣٣٣٣

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للنسائي: ا٣٢⁄١٠ واللفظ له شعب الايمان: ٢٢/٢

صَلَىٰ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسِيلُم فِي فَرَمَا مِا:

﴿ مَنُ حَجَّ فَزَارَ قَبُرِيُ بَعُدَ وَفَاتِيُ فَكَأَنَّمَا زَارَنِيُ فِيُ حَيَاتِيُ.»

(جس نے میری وفات کے بعد جج کیااور پھرمیری قبر کی زیارت کی تواس نے گویامیری زندگی میں میری زیارت کی۔) اورابک حدیث میں ہے:

« مَنُ زَارَ قَبُرِيُ وَجَبَتُ لَهُ شَفَاعَتِي. »

(جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگئی۔)<sup>(۱)</sup>

اور بدكه آپ صلى لالله الدرسيكم في فرمايا:

« مَنُ حَجَّ فَلَمُ يَزُرُنِي فَقَدُ جَفَانِي. »

(جس نے حج کیااورمیری زیارت کوئہیں آیااس نے مجھ سے بے وفائی کی۔)(۲)

یہ احادیث اگر چہضعیف ہیں مگر متعدد ہونے کی وجہ سے قابل احتجاج ہیں،
سیوطی رحمٰ کا لیڈنڈ نے فرمایا کہ اس کوابن الجوزی رحمٰ کا لیڈنڈ نے موضوعات میں داخل کیا
مگر بیاضی نہیں، کنز العمال میں بھی اسی طرح ہے اور علامہ حسن بن احمہ الصنعانی
مگر کی لیڈنڈ نے فتح الغفار میں فرمایا کہ: اس کے شوامد ضعیفہ موجود ہیں جوایک دوسر ہے
کو تقویت دیتے ہیں اور تمام شہروں میں مسلمانوں کا عمل بھی اسی پر ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) دار قطنی: ۲۲۹۳-۲۲۹۵، اتحاف الزائر لابن عساکر: ۲۰-۲۵

<sup>(</sup>٢) جامع الاحاديث للسيوطي: ١٢٣٦٨ كنز العمال: ١٢٣٦٨

<sup>(</sup>m) فتح الغفار :۵۸۲/۲

علامه عبدالحی لکھنوی رحمۃ (ملۃ نے اسی لیے فرمایا کہ: بیاحادیث اگر چہ کہ ضعیف ہیں اوران کے مجموعہ سے قوت ہیں اوران سے مجموعہ سے قوت حاصل ہوجاتی ہے، جبیبا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ لافلۂ نے "المتلخیص المحبیو" میں اور علامہ تقی الدین السبکی رحمۃ لافلۂ نے "شفاء المسقام" میں شخصی کی ہے اوران کے بعض معاصرین اوروہ ابن تیمیہ رحمۃ لافلۂ ہیں انھوں نے نشطی کی کہ یہ گمان کرلیا کہ اس باب میں وارد تمام احادیث ضعیف بلکہ موضوع ہیں۔ (۱)

الغرض مدینه کا سفرادر آنخضرت صلی ژفده لیبوسیکم کی قبرشریف کی زیارت ایک نهایت مبارک عمل ہے جس کی ہرمومن کے دل میں خواہش وآرزو ہوتی ہے۔ مسجد نبوی وریاض الجانة میں

جب مدینہ طیبہ میں حاضر ہوں تو سب سے پہلے عسل کرکے پاک و صاف لباس پہن کرعطر سے معطر ہوکر مسجد نبوی حاضر ہوں اور مسجد کے داخلہ کے آ داب کا پورالحاظ کر تے ہوئے وعاء پڑھ کر داخل ہوں اور بہتر ہے کہ باب جبریل سے داخل ہوں ، پھرریاض الجنة میں آئیں۔

مسجد نبوی وہ مسجد ہے جس کی بنیاد اللہ کے تکم سے خود حضرت نبی کریم صَلَیٰ لِاَیُدَ الْہُ کِلِیْ اَلَٰہِ کِلِیْ اَوْرَاسِ کی تغییر بھی خود آپ نے اپنے ہاتھوں سے فر مائی۔ اس میں نماز پڑھنے کا تواب دوسری مسجدوں کے لحاظ سے ایک ہزار نمازوں کے برابر ہے۔ چناں چہا کیک حدیث میں خود اللہ کے نبی صلیٰ لِاَدْ کِلْہُ کِیْسِ لَمْ نَے فر مایا: ﴿ صَلَاةً فِیْ مَسْجِدِیُ هٰذَا خَیْرٌ مِّنُ أَلُفِ صَلَاةٍ فِیْمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ. ﴾

<sup>(</sup>۱) التعليق الممجد به تحقيق علامه تقى الدين ندوى: ٣٢٨/٣

(میری اس مسجد میں نماز دوسری مسجدوں کے لحاظ سے ایک ہزار نمازوں سے بڑھ کر ہے،سوائے مسجد حرام کے۔)(۱) اورایک حدیث میں مسجد نبوی میں نماز کا تواب پچپاس ہزار نمازوں کے برابر ہونا آیا ہے،جس کے الفاظ ریہ ہیں :

﴿ وَصَلَا تُهُ فِي مَسْجِدِي هَاذَا بِخَمْسِیْنَ أَلُفُ صَلَاقٍ. ﴾ (میریاسمبحد میں آ دمی کی نماز پچاس ہزار کے برابر ہے۔)(۲) لیکن اس کی سندضعیف ہے،جبیبا کہ ابن ججر برحمۂ لائنۂ نے فر مایا اور اس کامتن بھی منگر ہے جبیبا کہ جا فظ ذھبی برحمۂ لائڈ نے کہا ہے۔ (۳)

پھرریاض الجنۃ میں حاضر ہوں اور وہاں دور کعت نماز "تحیۃ المسجد" ہڑھیں، ریاض الجنۃ مسجد نبوی میں روضۂ اقدس اور ممبر رسول کے درمیان کا ایک حصہ ہے، جس کے بارے میں حدیث میں ہے کہرسول اللہ ضائی لافکہ علیہ کوئیٹ کم نے فرمایا:

« مَا بَيُنَ بَيُتِيُ وَ مِنْبَرِيُ رَوُضَهُ مِّنُ رِيَاضِ الْجَنَّةِ. » (ميرے گھراور ميرے منبرے درميان کا حصہ جنت کے باغات ميں سے ايک باغ ہے۔)(۴)

اس حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہاس حدیث کا ایک معنی رہے کہ رہے ہے کہ بیہ حصہ جنت کے باغ کے جیسا ہے، کہ جس طرح جنت میں اللّٰہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور سعا دتوں کا حصول ہوتا ہے اسی طرح یہاں بھی بید دولت حاصل ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) بخاري: ۱۹۰۰:مسلم: ۳۲۳۰

<sup>(</sup>۲) ابن ماجه: ۱۳۱۳ ، معجم او سط طبر اني: ۱۱۲/۸

٣) ديكهز: تلخيص الحبير: ٣٣٨/٣،تخريج الاحياء للعراقي: ٢٠٢/١

<sup>(</sup>۴) بخاري: ۱۹۲۱،مسلم: ۳۳۳۳

ایک مطلب بیہ بیان کیا گیا ہے کہ اس میں عبادت جنت میں پہنچنے کا وسیلہ و 
ذر بعد ہے اور ایک مطلب بیہ بیان کیا گیا کہ بیہ حصہ حقیقت میں جنت ہی ہے؛ اس
لیے کہ بیہ حصہ قیامت میں جنت میں منتقل کر دیا جائے گا۔ علامہ انور شاہ کشمیری
رحمٰی لالڈی کہتے ہیں کہ میر ہے زویک اس کی یہی شرح سب سے زیادہ صحیح ہے۔ (۱)
اور ریاض الجنة میں عبادت کا بڑا تو اب ہے ، ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص
ریاض الجنة میں چار رکعات نماز پڑھتا ہے اسے 'بطنان عرش' ' یعنی عرش کے درمیا نی
حصہ سے پکارا جاتا ہے کہ اے بندے! تیرے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے گئے؛ لہذا از
مرنوعمل کرو۔ (۲)

لہذااس جگہ پہنچنا دراصل جنت میں داخل ہوجانا ہے، یہاں جاکرسو ہے کہ اللہ نے بچھے جنت کے ایک حصہ میں داخل فر مایا ہے، بظاہر توبید دنیا ہے؛ مگر حقیقت میں بہ جنت ہے، اس پر اللہ کاشکر اداکریں اور بید دعاء کریں کہ اے اللہ! جس طرح تونے بھچھے یہاں اس جنت میں داخلہ نصیب فر ما اور بیہ موقعہ بھی قبولیت دعاء کا ہے؛ لہذا خوب گڑ گڑ اکر اللہ سے دعا کیں ما نگیں اور نماز وذکر و تلاوت کا اجتمام کریں؛ لیکن بیریا در کھیں کہ یہاں لوگوں کا ججوم رہتا ہے اور لوگ دوسروں کو تکلیف دے کریہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں، بیر بات غلط ہے اوگ دوسروں کو تکلیف دے کریہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں، بیر بات غلط ہے ذراا تظار کریں تو یہاں آرام سے جگہ مل جاتی ہے۔

روضة خصراء برحاضري

اے زائرین کرام! اب وہاں سے چل کر روضۂ نبوی پر حاضری دیں، بیکس کا

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۴/۱۰۰، شرح البخاري لابن بطال: ۵۵۷/۴، عمدة القاري: ۱۱/۳/۳،فیض الباري: ۴۵/۴

<sup>(</sup>۲) اخبار مکه فاکهی: ۱/۳۲۸

روضہ ہے؟ بیہ سرورعالم، سیدالکا گنات، فخر موجودات، افضل المخلوقات حضرت محمد صنائی لافلۂ لائر کیئے کے کا روضہ شریف ہے جہاں آپ آ رام فرما ہیں اور اہل سنت کے عقیدے کے مطابق آ پ اپنی قبراطهر میں زندہ موجود ہیں اور آ پ کا مرتبہ ومقام کس مسلمان سے پوشیدہ ہوگا؟ اور آ پ کا تمام انبیاء ورسل میں سب سے افضل ہونا کس سے نفل ہونا کس سے فضل ہونا کس سے فوشیدہ ہوگا ؟ اور آ پے کہا ہے:

#### بعداز خدابزرگ توئی قصه مخضر

اورآپ بین بھولیں کہاس وقت آپ ایک ایسی مقدی ومحتر م جگہ پر ہیں جہاں اللہ کے فرشتے بھی باادب واحتر ام حاضر ہوتے ہیں ، بیرہ مقام ہے جہاں ارباب تخت و تاج واصحاب بخت و باج بھی سرنگوں آتے ہیں ، اولیاء کرام ومشائخ عظام، علماء و فضلاء سب کے سب غلامانہ حاضری دیتے ہیں ، و نیا کے رؤساء و ارباب دولت، اہل عقل و دانش سب کی سطو تیں جھی ہوئی نظر آتی ہیں۔

لہذا نہایت اوب واحتر ام کے ساتھ خشوع وخضوع کالحاظ کرتے ہوئے ،نگاہوں کو با وقار طریقہ سے بنچ رکھتے ہوئے مواجہ شریف میں سر ہانے کی دیوار کے کونے والے ستون سے تین چار ہے فاصلے سے کھڑ ہے ہوجا کیں اور پشت قبلہ کی جانب رکھیں ،ادھرادھر ہرگز نہ دیکھیں ، پوری توجہ آنخضرت کی جانب ہو، یہ خیال ہو کہ آپ کے سامنے میں اس طرح حاضر ہوں جیسے آپ کی زندگی میں حاضری ہوتی ۔ پھر آپ پر درمیانی آواز کے ساتھ سلام و درود کا تختہ بھی ۔ یہ سلام وصلا ق خود بنفس نفیس آپ سنتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صَلَیٰ الفَدُ عَلَیٰ وَکِیْ اِللَّهُ عَلَیٰ الفَدُ عَلَیٰ وَکِیْ اِللَٰهُ عَلَیٰ وَکِیْ اِللَٰهِ عَلَیٰ وَکِیْ اِللَٰهُ عَلَیْ وَکِیْ اِللَٰهُ عَلَیٰ وَکِیْ اِللَٰهُ عَلَیٰ وَکِیْ اِللَٰهُ عَلَیٰ وَکِیْ وَلِیْ عَلَیْ وَکِیْ اِللَٰهُ عَلَیٰ وَکِیْ وَکِیْ اِللّٰہُ عَلَیْ وَکِیْ اِللّٰہُ عَلَیْ وَکِیْ اِللّٰہُ عَلَیْ اِللّٰہُ عَلَیْ وَکِیْ وَکُورِ اِللّٰهُ عَلَیْ وَکِیْ وَلِیْ وَلِیْ وَلِیْ اِللّٰہُ وَکُورِ اِللّٰہُ عَلَیْ اِللّٰہُ کَا وَلَا کُورِ وَاللّٰونَۃ وَکُورِ وَاللّٰمُ اللّٰہُ عَلَیْ وَکِیْ وَکِیْتُ کُیْ وَاللّٰمُ عَلَیْ وَکُرِ وَا وَکُورِ وَکُورُ وَکُورُ وَکُورُ وَکُورُ وَکُورُ وَکُورُ وَکُورُ وَکُورُ وَکُورُ وَکُورِ وَاللّٰمُ وَکُورُ وَاللّٰ وَکُورُ وَاللّٰ وَکُورُ وَکُورُ وَکُورُ وَکُورُ وَاللّٰورُ وَاللّٰورُ وَکُورُ وَاللّٰورُ وَال

« مَا مِن أَحَدٍ يُسِلِّمُ عَلَىَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوُحِيُ حَتَّى أَرُدَّ عَلَيُّ رُوُحِيُ حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلِلامَ. »

( کوئی بھی شخص مجھ پرسلام نہیں بھیجتا؛ مگر اللّٰہ تعالی میری روح کو

لوٹاتے ہیں حتی کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔)<sup>(1)</sup> درود وسلام بھیجنے کا طریقتہ بیہ ہے کہ: نہ زور سے نہ بہت آ ہستہ؛ بل کہ درمیا نی آ واز کے ساتھ یوں عرض کریں:

اَلسَّلاَمُ عَلَيُكَ يَا رَسُولَ الله، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَ الله، الله، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلُقَ الله، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْأَنْبِيَاءِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْأَنْبِيَاءِ وَاللهُ وَ اللهُ اللهِ وَ الرَّكَاتُهُ.

پھردل کھول کرگڑ اگر آئی ہے اپنے حق میں دین و دنیا کے لیے اللہ سے دعا کرنے کی درخواست کریں اور گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے استغفار اور قیامت میں 'شفاعت' کرنے کی گزارش کریں اور یوں عرض کریں کہ یارسول اللہ! میرے گناہوں نے میری کمرتوڑ دی ہے، میں آپ کے سامنے اللہ سے تو بہ کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری معافی کے لیے آپ اللہ سے شفارش فرما ئیں اور روز قیامت بھی ضرور میری سفارش فرما ئیں۔ اس کے بعد اگر کسی نے آپ کے در بار میں سلام پیش کریں یا خود آپ کسی کا سلام پیش کریا جو است کریں۔ کرنا چاہیں تو پیش کریں اور ان لوگوں کے لیے بھی دعاء کی درخواست کریں۔ مروضہ برلوگوں کی اغلاط

روضۂ خضرا کے پاس بھی بعض لوگ اپنی جہالت و ناوا تفیت کی وجہ ہے بعض کام بےاد بی و گستاخی کے یا کفریہ و شرکیہ شم کے کرتے ہیں ،ان سے بچنا ضروری ہے؛لہٰذا یہاںان کی نشان وہی کی جاتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) ابو داؤد: ۲۳۵/۵،مسند احمد: ۱۰۸۲۷،سنن بیهقی: ۲۳۵/۵

مجدہ ورکوع یا اورکوئی عباوت صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، اس میں کسی کا کوئی حصہ بیس ، غیر اللہ کے لیے عباوت شرک ہے؛ لہٰذا یہاں بھی کوئی ایسا کام بیس کرنا عباہ خے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صالی لافاۃ لیُر کی نے اپنے مرض الوفات میں فرمایا:
﴿ لَعَنَ اللَّهُ الْمَيْهُو دُ وَ النَّصَارِی، إِتَّ حَدُوا قُبُور َ أَنْبِيَاءِ هِمُ مَسَاجِدَ. ﴾
مَسَاجِدَ. ﴾

(الله یہود ونصاریٰ کوغارت کرے کہ انھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کومجدہ گاہ بنالیا۔)(۱)

ایک روایت میں حصرت جندب ﷺ کہتے ہیں کہ آپ صلی رفع علیہ وسی کم نے وفات سے بیائی دن قبل فرمایا:

إِنَّ مَنُ كَانَ قَبُلكُمُ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنبِيَاءِ هِمُ وَ صَالِحِيهِمُ مَسَاجِدَ، أَلافَلا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِني صَالِحِيهِمُ مَسَاجِدَ، فَإِني أَنهَاكُمُ عَنُ ذَٰلِكَ.
 أَنهَاكُمُ عَنُ ذَٰلِكَ.

( بے شک تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سے محدہ گاہ بنالیا کرتے تھے ،خبر دارتم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنالینا ، پس میں تم کواس سے منع کرتا ہوں۔ )(۲)

بعض لوگ روضہ نثریف کی جالیوں کوجھونے اور بوسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں،
یااس کے سامنے جھکنے کی ادااختیار کرتے ہیں ،یہ جھے نہیں ہے،اس سے بچنا جاہئے،
کیوں کہ خوداللّہ کے رسول صلی گرفدہ طبہ رہنے کم نے اس فتم کی تعظیم سے منع کیا ہے۔
بعض لوگوں کودیکھا گیا کہ زور زور سے سلام و درود پیش کرتے ہیں،اور مسجد میں

<sup>(</sup>۱) بخاری:۲۲۲۹،مسلم:۵۲۹،مسند احمد: ۲۲۹۳۹،وغیره

<sup>(</sup>٢) مسلم: ۵۳۲،صحیح ابن حبان:۳۳۳/۱۳۳

ایک شورسا ہونے لگتا ہے ، یہ بات منع ہے ، آپ صلی رافدہ بلہ وسیلم کے ادب کے خلاف ہے۔ حضرت سائب بن برید ﷺ کہتے ہیں کہ ایک بار میں مجد نبوی میں تھا کہ کسی نے جھے کنگری ماری ، میں نے دیکھا تو وہ حضرت عمر بن الخطاب ﷺ ہے ، آپ نے (دو شخصول کودکھا کر) فر مایا کہ ان دو کومیر ہے باس لے آؤ،وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو کیکر آپ کے باس آیا ، آپ نے ان سے بوچھا کہتم کون ہو؟ انھوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہے والے ہیں ، آپ نے فر مایا کہ اگرتم یہاں کے ہوتے تو تہاری پٹائی کرتا ہتم رسول اللہ صلی رفاع المرون کی مسجد میں آواز بلند کرتے ہو؟ (۱)

تاریخ میں ہے کہ ایک ہار حضرت امام مالک ترحمیٰ لابدیڈ سے ان کے زمانے کا ہادشاہ امیر المومنین ابوجعفر المنصو ررحمیٰ لابنۂ نے مسجد نبوی میں کسی سلسلہ میں بحث کی اور اس کی آواز بلند ہوگئ تو امام مالک ترحمیٰ لینڈ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین! اس مسجد میں آواز بلند نہ کریں ،اللہ نے صحابہ کی ایک جماعت کو بیاد بسکھایا ہے۔

﴿ لَا تَرُفَعُوا أَصُواتَكُمُ فَوُقَ صَوُتِ النَّبِيَّ﴾ ﴿ لَا تَرُفَعُوا النَّبِيَّ﴾ (ا بِي آواز كونبي كي آواز پر بلندنه كرو\_)

اورایک جماعت کی تعریف اس طرح کی:

﴿ إِنَّ الَّذِيُنَ يَغُضُّونَ أَصُواتَهُمُ عِنُدَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ (جو لوگ رسول الله ضلیٰ لفہ البَّرِضِ کم کے پاس اپنی آواز کو بست کر لیتے ہیں۔)

اور پھر فر مایا کہ آپ اگی عظمت و فات کے بعد بھی اسی طرح ہے جیسے زندگی میں ہوتی ہے۔(۲)

<sup>(</sup>۱) بخاري: ۲۷۰

<sup>(</sup>٢) ترتيب المدارك قاضي عياض: ١/ ٦٨، خلاصه الوفاء للسمهودي: ١/١٥

بعض لوگ اس موقعہ پر بھی ایک دوسرے ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے اور دوسروں کو تکلیف بہنچاتے ہیں ،اس سے ایک جانب ادب رسول کے خلاف گستا خانہ انداز ظاہر ہوتا ہے تو دوسری جانب دوسروں کواذیت دینے کی قباحت بھی لازم آتی ہے۔ حضرت صدیق و فاروق کی خدمت میں سلام

اس کے بعد حضور بھینی کی جوار میں مدفون آپ کے دوصحابہ حضرت ابو بکر الصدیق وحضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہما کی خد مات مقدسہ میں سلام پیش کریں ، اول حضرت ابو بکر صدیق بھی کوسلام پیش کریں ، آپ کی مزار حضور بھینی کی کی ایک کی ایک ہوئی ہا نب کو ہے اور پھر حضرت عمر فاروق بھی بھینی کریں ، آپ کی مزار حضور اس سے ایک ہاتھ دائشی جانب مدفون ہیں ؛ لہذا کے بعد دیگرے ان حضرات کوسلام پیش کریں اور کسی کا سلام ہوتو اس کو بھی پیش کریں ۔ اور قارئین کتاب سے بندہ کی عاجز انہ گزارش ہے کہ اس عاجز وفقیر کا سلام بھی دربار عالی میں پیش کردیں ۔

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبُرَاهِيُمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيدٌ ، اَللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى إِبُرَاهِيُمَ وَ عَلَى اللِ إَبُرَاهِيُمَ وَ عَلَى اللِ إَبُرَاهِيُمَ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اللِ إَبُرَاهِيُمَ وَ عَلَى اللَّ إَبُرَاهِيُمَ وَ عَلَى اللَّ إَبُرَاهِيُمَ وَ عَلَى اللَّ إَبُرَاهِيُمَ وَ عَلَى اللَّهِ إَبُرَاهِيُمَ وَ عَلَى اللَّ إَبُرَاهِيهُمَ وَ عَلَى اللَّ إَبُرَاهِيهُمَ وَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّه

فقظ محمد شعيب اللّدخان مهتم الجامعة الاسلامية مسيح العلوم

